

مر المراب المرا ア いらいららきをりりまるれ のはでのりがいているとう ٥ مسجورية وا عار سودواند آ جسيده درواندة كدكواستويالنت ا









ناپیز ابی عیس رکوشش کو اسنے والدگرامی استا ذالعلمانی طربقت میست بیر ابناری استا دالعلمانی طربقت میست بیر محت مد الدی شاه صاحب نقوی ابخاری بیشتی کرتا ہے جن کے علمی بیشتی کی خدمت اقد سے بندہ کچھ کلفنے کے قابل بُوا. اور روحانی تعب دن سے بندہ کچھ کلفنے کے قابل بُوا.

شا با جعجب گرنبوازندگدارا کرد راه کوم غوث اعظم دستگیررجمت الدُعلیه

ستيدامير محرشاه قادری نقوی البخاری

نام کتاب : دلوان رو (سوائح مع فاری کلام وارد و ترجمه) مترجم : سید امیر محمد شاه قادری سید امیر محمد شاه قادری عرب المیر محمد شاه قادری عرب المیری المی

S.AMEER MOHD. SHAH QADRI

PRICE: 45/= YEAR: 1999

IDARA ISLAMIYAT

437, MATIA MAHAL DELHI - 110006

FAX: (011) 3257189 PH: 3265480

Printed at: J.R. Offset Printers New Delhi-110002

E.Mail aakif@del3.vsnl.net.in

ہے روھانی کتاب کے مطالعہ سے روشن منمیری انسان کا مقدّر بن سکتی ہے بیشک مقل وغرد سے طرح طرح کے علوم وفنون میں دسمترس و مہارت ماسل کی جاسکتی ہے مگرحقیقی معرفت ولجیرت اپنے اسلان کی کتا ہیں پڑھ صفے سے میسرآتی ہے ۔ امید ہے معارون عوف واجام اس مقصد کے صول میں ممد ومعاون نابت ہوگی ۔

اوارتی میں مثل میں مدومعاون نابت ہوگی ۔

اوارتی میں میں میں میں میں میں میں میں است ہوگی ۔

ادارہ منقریب دایوان عوت اعظم میر کا انگریزی ترجم بھی منظرِ عام بہدلا رہا ہے۔ اکا انگریزی دان حضرات بھی ستید ناعوت اعظم سے مُبارک ارشادات سے اہتفادہ کرسکیں۔

ممترجم

سيداميرمحت رشاه قادري



# المهاركن

ترجم شرہ کتاب کا ام معارف فوٹ اعظم بنا بری تجویز کیاگیا ہے کہ اصل کتاب دلیان فوٹ اعظم بنا بری تجویز کیاگیا ہے کہ اصل کتاب دلیان و واق فوٹ اعظم جو بحد فارسی زبان میں ہے اور عمری تقاعنوں کے مطابق ایران و عراق اور افغانستان کے علاوہ باتی ممالک میں فارسی مروح نہیں ہے اُرو و زبان ایک لشکری نہ بان ہے جسے عامیا نہ اظہار خیال کے لئے تقریباً ونیا کے تمام ممالک میں قابل قبول سمجھ عامیا نہ اظہار خیال کے لئے تقریباً ونیا کے تمام کر دیا گیا تاکہ قارمی کا م کو آسانی سے سمجھ سکیں اور معلوم کر کی کر متی فارسی کلام کو آسانی سے سمجھ سکیں اور معلوم کر کی کر متی فارسی کلام کو اسانی عاصل کی جاسکتی ہے۔ نیر نظر کی ب میں صوف ترجم پر اکتفانہیں کیاگیا جا کہ مراکیہ قارمی کلام کے مقصد کو یا سکے۔

ادش بوں کی بات بانوں کی بادشاہ ہواکرتی ہے کے بیش نظر صروری تجھاجاتا ہے کو برخصنف کی تصنیف کی ورق گروانی سے قبل اس کی خصیت کے باسے ہی ایجی طرع جان میجان مصل کی جائے۔ اس لیٹے ترجمہ کے سامتہ سید نا نوٹ باخلم کی مختصر سوائے حیا ت کا الحاق کر دیا گیا اور سوائے میں کتابی مند کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کتاب تنہائی کا ایک مہمترین سامتھی ہواکرتی ہے اب آب بر انحصار ہے کہ آب اپنی ذوق طبع کا اُرت بہر انحصار ہے کہ اپنی ذوق طبع کا اُرت کی مل کت ہے۔ مطالعہ کی طرف کم کرتے ہیں بالمدن اپنے سامتھوں ہی سے مہمانی جا

| مغيبر | مصنوك                         | لمشحار | بمرفح   | مقمون                         | ببرشحار |
|-------|-------------------------------|--------|---------|-------------------------------|---------|
| 149   | اعتقاد جازم                   | 100    | 1-4     | جذبهٔ ایثار اورصو فی کی پرداز | ام      |
| انم ا | زوق عبادت<br>م                | 69     | 1-6     | حاسرون سے بینا                | 44      |
| 144   | معانی گناه                    | ۵٠     | 1-9     | حصول محبث                     | 90 90   |
| 144   | سر براه مملکت اطاعت کرے       | 01     | 111     | محت ومشقت سے تیاری            | 80 0    |
| 164   | صمير مطبق ببو                 | ۵۲     | iir     | محتاجی دور کرتا               | 80      |
| 10.   | رسول النترك شفاعت             | ar     | 119     | د مضمن کا دل حیتینا           | 84      |
| IDY   | ستنان سے بخارت                | الم    | 110     | بادشاه مبت رفي                | go 6    |
| 100   | معا قى حب رم                  | ۵۵     | 164     | بادشاه كادل موهلينا           | 100     |
| 124   | بادتاه كول مي مقام بيرا بوحات | 24     | 110     | سر کاردو عام کی زیارت         | p 9     |
| 109   | بادشاه نوٹس رہے               |        | 150     | دنیا مسخر کرتا                | 60 0    |
| 147   | مصنور كالنفاعت فيتى بنا ليجئه | ۵۸     |         | دىدارا كې كاحصول اور          | 61      |
| 140   | وصالحق                        | 09     | 100     | عذاب قرسے بینا                |         |
| 146   | قرب مشاہرہ                    | 40     | 140     | فقری میں لذت                  | 11      |
| 149   | عزاب سے نجات                  | 41     | 110     | لذت فقر كا حصول               | ما ي    |
| 160   | خداکی رضا بو ٹی               | 48     | 100.    | خصیعی اور میازی بازشاه مهران  | 40      |
| 14.   | ربقاء منداوندي                | 48     | 100     | طلب شکر                       | 44      |
| 160   | نفرا <u>س</u> ے ملاقات        | 41     | لم صو ا | عرت كا مصول                   |         |
| 169   | دىدارىدوروكار                 | 40     | 194     | حصول بخشش                     | 64      |
| 8     | •                             | ă'     |         | ą                             |         |

# فهرست هاي

|      | •                   |          |                        |                       |          |  |  |
|------|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|----------|--|--|
| 1.3  | مفنوك               | نبرط الم | المخرار                | مفنو ك                | فمرشحاله |  |  |
| 49   | مقبول لوّب          | 14       | per .                  | انتياب                | 1        |  |  |
| 1    | قبوليت لواب         | 14       | 4                      | ا طهارسخن             | 8        |  |  |
| 24   | وشمن اوشطان سيحفافت | 10       | 9                      | اعتدار                | 90       |  |  |
| 10   | شراعداء سيخات       | 19       | 11                     | حيات غوث اعظم         | 4        |  |  |
| ~4   | تلا فی گئناه        | r.       | -                      | ديوان غورث اعظم       | ۵        |  |  |
| 11   | النحة مشفا          | 71       | 09                     | عذاب قرسے نجات        | 4        |  |  |
| 29   | فطاب بجريا          | 44       | 4.                     | حصول ديرارحق          |          |  |  |
| 91   | آ خرت سے آگاہی      | 10       | 45                     | دين و دنيا كامداوا    | ^        |  |  |
| 98   | اوصاف قادرىي        | 80       | 40                     | طمانيت علب            | 9        |  |  |
| 94   | صبرو استقلال        | ra       | 46                     | دین استقامت           | 1-       |  |  |
| 96   | صبر كاميل ميطا      | 44       | 49                     | اسلای ترمنیب          | 00       |  |  |
| 91   | عذاب قِر            | 44       | 68                     | مقام عشق              | 18       |  |  |
| 101  | سختی کا علاج        | 44       | <pre><pre></pre></pre> | ديدارالى مرعاتيعاشقان | 190      |  |  |
| ا ۱۰ | اكيبرمرحن           | 19       | 10                     | قرب فداوندی           | 14       |  |  |
| ۵.   | تا جدارون كوهيكانا  | pr.      | <^                     | کفاره گذاه            | 10       |  |  |

Ins self-deforeciations حمد وصلواة کے بعد بندہ ما چیزنے معارت سیدنا غوت اعظم ترجم إنشرکے دیوان غورت اعظم برمعولی سی کاوش کی ہے بندہ اپنی اس مخریر کو میدان سیمبرو تشريح يں حرب اعراج معمقا ہے اور نہى يا كہنے كى جرائت كر سكتاہے كم ميرا يو ترجمه دلوان عوت اعظم كاحق اواكر راجب جو لانتكاه علوم ومعارف مين هرعلم والے سے کسی بڑر سے علم والے کا ہونا ایب عیقت مسلمہ اور واقعی اسر سے اورولیسے نیمی ہر انسان عقل کُل نہیں ہواکر یا بلکہ غلطی ا ورتصول جانا انسانُ دلاہر ہے مصنفین، خارصن، مرجمین اور اہل علم حضرات سے بندہ تو تی کرتا ہے کہ معنوی ، ترکیبی اود ادبی اغلاط محسوسس کرنے پرفراندلی سعے اصلاح فران کے اورمیدانِ مخرر میں ایک نووارد طالب علم کی توصلہ افزان فر مائیں کے باركب رنب كبرياس التجاب كرميرى اس تقيرسي عي وقبول كرك مقبول عيام فرمائے۔آئین.

نيا زمند

ستید انمیر محت مد فادری فاقتل عربی و فاقتل عساوم اصلامیه کریم پارک بلاک سم لابور ž

| صنحتمبر | مضمون                     | رشمار<br>مبر | ابغ | مفتمون                     | <u> </u> |
|---------|---------------------------|--------------|-----|----------------------------|----------|
| 1914    | معرفت فدادندی کی طلب      | 64           | 164 | خوشنودگ مولا               | 44       |
| 190     | طلب مولى مرجيز كي صول مسب | 44           | 144 | رسب رامنی سسب راصنی        | ं पृद    |
| 196     | مصولې معرفت               | 64           | 14- | امقام رصاکی دریانت         | 44       |
| 199     | معادت جج                  | 44           | 141 | رصائے موالی سب سے بہترہے   | 44       |
| ٧       |                           |              | 11  | قرب فدا سے فراست میں اضافہ | 6.       |
| 4.50    | غم وفكر دكريون            | ì            | 11  | ترقى لجيريت                | 61       |
| p. pu   | وكه وروكا علاج            | RY           | 120 | مقيبت برهبر                | 47       |
| r.a.    | بادشاه كورام كسيلجيخ      | 124          | 100 | أسباب عبرورصاكي طلب        | 44       |
| pred    | والمی وصل کی طلب          | AM           | 19, | معبرو رصامعرا ج انسانيت ب  | 24       |
| 7.6     | فراق سے نجات              | 26           | 191 | بدکلای ہے ہمین             | 60       |
|         | 319 (8                    | 20           |     |                            |          |
|         |                           |              |     |                            |          |
|         |                           |              |     |                            |          |
|         |                           |              |     |                            |          |
|         |                           |              |     |                            |          |
|         |                           |              |     |                            |          |
|         |                           |              |     |                            |          |





مسيرامير مخترشاه فادري تقوى البخاري



#### خاسدان

آپ کا خاندان اولیاء الله کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نا ناجان ( والله صفح کے نا ناجان ( والله صفح کے نا ناجان ( والده محستر مر صوبی ) والده محستر مر ( امة الجبار ) مجو کھی جان ( سیّرہ عالمنه ) مجعائی اور صاحبراد گان مب صاحب کرانات اول دالله کھے۔

# غوث اللم كالمرت حصور على السالم ودير انبيا كى بشاره ما ترا

جس کی منبر نبیس گر دنیس ا دلیساء اس نست م ک کرامت به لاکھوں سلاً جس رات مصنور غوث باک رحمت اللہ علیہ کا تولد مجوا اس مات جیلان امم مترلف م عبدالقادر درصی النه عنز)

کنیت ا ابو محت مد رصی النه عنز)

القاب : معی الدین ، معید بسیجانی ، غوت اعظم دخی<sup>ه</sup>

ماركر براكر براكر بريك جوكوقصبر جيلان نز د بغيب اوشركيب

الما من دهال الما الما من دهال الما

حسب دنسب، تضور توت اعظم پر ربزرگوار کی طرف سے سنی مستید ہیں۔

سلم اس طرح ہے۔ سید می الدین ابو محت ربخبد القادر بن سید ابو صالح موئ الله بن سید ورئ آئی ورست بن مسید عبد الله بن سید بوگانی بن سید عبد الله مخص بن سیدام موئ بن مسید عبد الله مخص بن سیدام موئ ملتی بن مسید الله مخص بن سیدام موئ ملتی بن مسید الله عنوم می موشی بن سیدام والده ماجده کی نسبت سے آپ سینی سید ہیں اسلالا یوں ہے۔

والده ماجده کی نسبت سے آپ سینی سید ہیں اسلالا یوں ہے۔

والده ماجده کی نسبت سے آپ سینی سید ہیں اسلالا یوں ہے۔

ابوج الدین ابو محمد عبد القادر بن امت الجبار بنت سید عبد الشرصومی بن سید ابوج الدین بن محمد جواد بن امام سید علی رصل بن امام موسی کالم بن امام جعفر الشرصین علی المرتفئی رصنی النا عبدی بن بام ما ابوعبد الشرصین علی المرتفئی رصنی النا عنوم الشرین بن امام ابوعبد الشرصین بن بنے امیرالمومنین علی المرتفئی رصنی الشرین بن امام ابوعبد الشرصین بن بن امیرالمومنین علی المرتفئی رصنی الشرین بن امام ابوعبد الشرصین بن بن امیرالمومنین علی المرتفئی رصنی الشرین بن امیرالمومنین علی المرتفئی رصنی الشرین بن امیرالمومنین علی المرتفئی رصنی الشرین بن امام ابوعبد الشرین بن امیرالمومنین علی المرتفئی رصنی الشرین بن این الم ابوعبد الشرین بن الم المرتفئی رصنی بن بن الم المرتفئی رصنی بن الم المرتفئی رصنی بن الم المرتفئی رصنی بن الم المرتفئی الشرین علی المرتفئی رصنی المیرالمومنین علی المرتفئی رصنی المیرالمومنین علی المرتفئی المرتفئی می المرتفئی و المرتفئی ال

## حضرت غوث پاک کوانی ولایت کاعظم مجین ہی سے تھا

حضرت فوت اللم مینی الله و فرماتے ہیں کہ ہیں ہارہ برمیس کا تھا کہ اپنے شہری حصرت فوت الله مینی الله و فرماتے ہیں کہ ہیں اللہ میں کا تھا کہ اللہ اللہ کا تھا اور جب مدرسہ جایا کرتا تھا اور جب مدرسہ مہنجیا تو میں انہیں یہ کہتا ہوا سنتا کہ بمط جا ڈ اللہ کے ول کو میں ہے ہے دیے جگہ دو۔

( قائد الجوابر النحطة قاوريه البجية الاصرار السفينية الاوليا- إنها إلا حبار)

# بچین کی نیب دادهیل

مصرت فوت باک فرما تے ہیں کر جب میں بچین میں اپنے ہم مر بچوں کی اواز سن جو نجھے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا اوادہ کرتا تو میں کسی کہنے والے گی آواز سن جو نجھے کہنا اے نوش بخت تم مبرسے باس آجا ڈ توہیں فورا " والہ ہ محر سہ کی گور ہیں چھا جا آ آ پ فرماتے ہیں کر جب ابتدا ہے جو اٹی میں مجھ پر ندیند غالب آتی تو میرسے کانوں میں یہ اواز آتی اسے عبدالقا در ہم نے تجھ کو خواب نفلات میں سونے کے لئے بیدا نہیں کی ۔

( تلائد الجوابر اسفينة الاولياس

علم دین کرچھول میسائے اشارا اور فوت انظم کا وراثت میں نصا شیخ محمرین قائم الادائی رحمة الله علیه بیان فریاتے ہیں ،۔ شراف کی تے عور توں کو اللہ نے رط کے ہی عطا کئے اور اسی رات میں بدا ہونے والا مربی ولی کامل بنا۔

غوت اعظم امام التقلي والتقلي حلوهٔ شان قدرست پالکھوں سلاً

آب کے دونوں کندھوں کے درمیان سٹینٹ و دسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی الٹرعلیہ وسلم کے قدم میارک کانٹان متھا-آب رمضان تر میں روز میں بیدا ہو سے آخر یک پورا رمضان عالم سٹیر نوار گی میں روز مصابح کیا۔

د أفتباً من اخبار الاخبار ، قلا كدالجوام بنفيات الانسس، طبقات الكبري

اورئے منے غوث علم کی بیاش سے بہلے ان کی ولاد کا چرجاکیا

قدم سے جب بغداد شراف کو شرف بخت تو بغداد شراف کے جدا کا اور معاوند نایاں ہوئے ۱۰ کے دلاں قدم بہنچتے ہی رحمت کی گھٹائیں جھائیں، بران رحمت کے بادل جی بھر کے برسے جس سے اس سروین کی رشد و ہدایت کی روی کی المقالی میں گوگئی ۔ ا یس گوگن اصافہ ہوا۔ اس مات کی کس حاص لیوگو کے جس میں کروں کی روی کی روی کی المقالی ۔ ا

بخت م ديي

(۱) علم دین حاصل کرنا ہر ایک مملمان پر حرف مزوری ہی نہیں بکدوخانی بیماریوں کے لئے شفاھے اکسیر کاکام بھی دیتا ہے۔

(۲) علم دین پر جیز گاری کامینار نورسے اور تقویٰ کی حجت اوردائع

(٣) صالح اور یاک باطن لوگوں کا مایٹ فخر اور سندسے.

(١) علم دين ليتن كے تمام طريقوں بي سب سے اللي وار فع ہے۔

آپ نے علم دین کے تصول کے لئے بڑی جد وجید کی اور دور نزدیک کے علماع ہے اکرام ، مٹ کٹے عظام اور محقین ، فتہا مسے بڑی ممنت سے ماصل کیا۔

(قلا تدالجوابر جلبي مطبوة مصر

عوت اعظم حبیب لال مجوب سمان رضی الله عدائے ہم سے فر مایا کہ ج کے دن ایام بچین میں مجھے ایک مرتبہ جبگل کی طرف جائے کا آتھا تی ہوا ایک بیل سے أكے على دا تقا اجانك إس ميں نے مُركر بھے كہا كرعب دالقا در تبسي اليے كامول کے لئے پیدا نہیں کیا کیا یں گھراکر گھر اول اور اپنے گھر کی جست پر مراح ھے گا تو میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو کھوٹے ہوئے دیکھا بعدازیں میں نے اپنی والده ماجده كى خدمت بين حاصر موكرع عن كي آب مجھے الله تما كى كى راه ين وقف فرادین اور بغداد جانے کی اجازت دے دیں تاکر علم دین حاصل کرون اورصالحین كاربادت كرول والده في مفرير جاني كاسبب دريافت كي اورس في بیل والادا تعرعون کیا تو والدہ کی انھیں بڑنم ہوگئی ادرمیرے والدی دراشت کے اُتنی دینادمیرے سامنے رکھ دیئے میں نے ان میں سے چالیس دیارہے لنے ادر ووسرے جالیں دیار اپنے بھال سند الواحد رحمة الله عليہ کے لئے جھوڑ دیئے والدہ نے مجھے دامست گوئی اورسیائی کی ہرحال میں تاکیدتر انے کے ساتھ ساتھ جالیں دینا رمبری گراری یں سی دیتے اور بغداد جانے کی امازت دے دی اور جیلان کے باہر کک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشرایف لائیں اور فرمایا اے لحت و مجر میں ستھے اللہ تعدلنے کی خور شوری کے لئے ان اس عرب اكرتى بون اوراب محديمارا منه تيامت بىكو د کھنا نصب ہوگا۔ ( نزيتر الخاطران تر- نفعات الانس فارس) بغداد لمي باران رحمنت على بن لوسف شطنوني عليه الرحمت مزات بي كاغوث إعظم ني الم

# القوف

اب نے علم تصوت سین الولیقوب یوست بن الوبالہمدانی رحمۃ اللہ علیما سے عاصل فرایا۔

(قلائدالجوابرطبي)

# آئي کاعظم کمف

عبدالوہ باس معران ، علامہ محد بن بحیلی علبی اور شیخ عبدالحق محدث دبلوی رحمت الشعلیم سخر روز ماتے ہیں کہ خوت الا غوات رضی الشعنہ سخر روز ماتے ہیں کہ خوت الا غوات رضی الشعنہ سی کوفٹ علوم میں لقرید ارمث و فرما کے ہیں کہ خوت بالا محد الله عند کے درمر کوفٹ میں لوگ آپ سے تفسیر ، حدیث ، فقتہ باک رضی الشاعنہ کے درمیر سے بہلے اور بعد دو نول وقت تفسیر ، حدث فرمد فقر مالے کام میں مول اور نو لوگوں کو پڑھا ہے اور بعد دو نول وقت تفسیر ، حدیث نفتہ مند ، کلام ، اصول اور نو لوگوں کو پڑھا ہے اور خود اور خور کے بعد طرق جو میں فران جمید پڑھا یا کرتے ہے ۔ دو میں قرآن جمید پڑھا یا کرتے ہے۔

د طبقات الكبري ، قلائدالجوابر)

اب کی علمی آز ماشش کرنے وا رفعتها چیرت دو موکئے معزت مؤٹ الامظم کے علم دع فان کی شہرت جب دور درازشہوں ادر ملکوں میں ہول تو بغذا د شراب کے ایک اس برطے برشے فتہا آ کچے

# غوث باكحے نقبى استده كرام

قرآن باک تو آپ نے پہلے ہی حفظ کر ایاتھا لبدازایں آپ نے عسیم نفتے عرصے درازتک مہدت بڑے یہ نفت عرصے درازتک مہدت بڑے یہ نفت ابوالحفل الله الحالی محدین الحسین بن محفظ الکوزنی الحسین بن الوالحسن محت بن قاصی البولعلی محدین الحسین بن محدالقرآ الحنبلی اور قاصی البرسعیہ عاصل کیا رحمیم الله علیہم

# علم صريث كي المرة

علم حدیث تر لوی بھی بڑھ ہے بڑھ ہے تو بہت محدین الحسن الباقلانی الجسم سے بھرین محدین الحسن الباقلانی الجسمی ابوسعید محدین المنظفر، ابوج فرین احمدین الحسین القازی ، السراح الجالق محمدین القازی ، السراح الجالق محمدین القازی ، السراح الجالق محمدین المحدین المحدید المحدید البوالیز محمدین المحدید البوالیز محمدین المحدید البول محدین المحدید المحدید البول المحدید المحدید البول ا

علم دادب آپ نے الو ذکر یا میچی بن علی البریزی سے عال فرایا۔

# ر ب کی ذات سمرا پاعلوم وفنون تھی

تاصی القصاۃ ابوعبداللہ محد بن السینے العلماء ابراہیم عبد الواصد المقدسی رحمۃ اللہ علیے سے منقول ہے کہ ان کے شیخ الیسے موفق الدین نے بیان فرط یا کر جب حضرت غوث النقین مجمع البحرین رضی اللہ عن ساتھ ویس لبغداد شرافیت کر جب حضرت غوث النقین مجمع البحرین رضی اللہ عن ساتھ وی میں لبغداد شرافیت نے کئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علم دعمل حالی ادر استفقاء کی ریاست کا مرکز بنے ہوئے تقے۔ جب طلباء آپ کی ضرمت ہیں پڑھنے کے لئے حافتر کو تھے آپ کی ضرمت ہیں پڑھنے کے لئے حافتر کو تھے آپ کی فلم المار کو بطوحایا کرتے ہے۔ کہ دیکھ آپ کشیر طلباء کو بطوحایا کرتے ہے۔ کہ کیونکہ آپ منبع علوم وفنون مقے آپ کشیر طلباء کو بطوحایا کرتے ہے۔

#### القابات

آب کے علمی ، اخلاقی اور روحانی اوصاف و خصائل برعلاء آمت فی آب کے علمی ، اخلاقی اور روحانی اوصاف و خصائل برعلاء آمت فی آب کو برائے ہیں ، سے یا دکیا ہے جو درج ذیل ہیں ، سے ذو البیانین ، کرم الحدین والعربین ، صاحب الر انہن والسبطانین ، ذو البراجین والمنہا جین ، عوث اعظم دغیرها.

## فت وی مبارکه

حضرت وف اعظم من الدعن كے ماحبراده ميدى عبدالواب عليه رحمت

بی خیدالی میدف دادی رحمة الله علیه هفرت فوف اعظم کے علی کمالا کے متعلق ایک دوایت نقل کر سے بھی کرایک مزنبر کسی قادی قرآن نے آپ کی کھنل میں شری آن نے اس آب کے مقال میں میں کہ کھنل میں شری آب نے اس آب کے مقابق گیارہ معانی بیان فرطشے اس کے بعدد کھر جانسی دجو ہات بیان فرائی اور ہر وج کی قائید میں قاطعہ دلائل بیان فرائی اور ہر وج کی قائید میں قاطعہ دلائل بیان فرائی اس طرح آپ کے علی دلائل کی تفصیل اور ہر معنی کی کسند بیان فرائی اسس طرح آپ کے علی دلائل کی تفصیل کے اور ہر معنی کی کسند بیان فرائی اسس طرح آپ کے علی دلائل کی تفصیل کے ماضرین انگشت برندال ہو کر رہ گئے۔

د اخارالاخيار خاري )

#### علما شيع اق حيران ده گيخ -

#### (تحضة القادريه ، قلائد الجوابر)

# عموماً وه علمار بوآب ك محبس مي اكر في ربية تق

قامني الدنيلي محدين محمد الفرأ الحنبلي عليه الرحمت فرط تي بي كريم مبدالعب زيز بن الاخضر نے بيان كياہے كہ يس نے ابوليلى سے سناكہ وہ فرماتے تھے کہ س شیخ عبد القادر جلانی کی ضومت میں اکثر بیٹھاک ایجا اور شيخ الفقهيد الوالفتح نصر المني يشيخ الومحر محمودبن عثمان البقال الم الوضع عمر بن الونصر بن على الغزال ، ينتخ الومحم الحسين الفارسي - ينتخ عمد الدين احمد الختاب ، الام الوعم وعمَّان اللقب لبث فعي زمان ويشيخ محمد بن كيزان الشيخ الفقيد اسلان بن عيد الندبن شعبان بشيخ محربن مظفر بن عائم العلني المحد بن سعد بن ومرب بن على المصروى، محدين لا زهر الصبر في ، يجلى بن الركت محفوظ الاتقى، على بن احمد بن ومب الازنى ، قامني القضاف عيد اللك بن عياين مرياس الارائي ال ك بعالى عثمان ان كيصا جزاف عبدالرطن ، عبدالرظان، عيد المدِّين نصرين محزه البكرمي، عيد الجبَّارين الد الفضل القصص ، على بن الوظام الانضارى، عيدالني بن عيدالوا حد المقدى الى قظ ، الم موفق الدين عيد الله بن احمدين محمد قدارت المقدسي الخبلي اور ابراميم بن عبد الواجد المقدسي الحنبلي رحمة

الترعليهم -

·1139 \$ 1166 C.E.

فرایا ہے کہ آپ نے متعدد تا العقد میں سال درس و تدریس اور قبادی نولیں کے فزائف مرانجام دیئے. علائے عراق اور گردونواح کے علماء اور ونیا کے گوٹر گوشے آپ کے پاس نتوی آتے آپ بغیر مطالعہ اور عور وفکر کے بغیر در جواب ارش وفراتے علمار و نصلاء میں سے سی نے آپ کے فتوی کے خلات کام کرنے ک جرائت نہیں ہوئی علائے عراق کے سامنے آپ کے فت وی بیٹ ہوتے توان كوآب كى علمى قابتيت برب حد تعجب مومًا تهمًا اوريه كارا تحق تق كروه ماك ذات سے يس نے آب كواليى علمى عظمىت عطا فرائى ہے۔ ( طبقات كبرلي ، تحفر قا دربير ، اخبار الاخيار )

#### ایک عجمیب مسئلہ

بلادعجم میں سے آپ کے پاکسس ایک سوال آیاکہ ایک شخص نے من طلاقوں كقسم اس طور كهائى بے كر وہ الشرجل س ن كى اليبى عبادت كرے كاكر فت و منعنول عبادت موكاتولوكون من سے كوئي شخص مجھى عبادت مذكرتا موكا واكر دہ الیا ذکر سکے تواس کی بوی کو ٹین طلاقیں بوجائی کی الی صورت ہی کنے عبارت کی جائے گی جگہ اس سوال سے علائے عراق حران ادر کشسدر ره کے اور جواب دینے سے قاصر رہ کئے علمانے اس مثلہ کو حضور عوث پاک رصی الشعنه کی خدمت اقد س میں پیش کیا آپ نے اس کا جواب فورا ارشاد فرایا که مذکور شخص که کرتر حبلا جائے طواف کی حبائد صرف اپنے لئے خال کراکے تنها سات عکر طواف کرے اس طرح دہ ابنی قسم لوری کریے کا اس شافی جو ایج

بن الحسن بن العكرى - الوالقاسم بن الوجر احمد ال كے بھائی احمد طبق عبوالعونی الدان بن البر لفرالبنا بدی ، حمد بن البوالمکارم المحبر اليقولی - عبداللک بن ريال اور الن كے صاحبزائے البالفرج - البواحمد الفضيد - عبدالرحمان بن مجم الحزرج - يحل الحكريٰ و صلال بن احمد بن احمد العضيد - عبدالرحمان بن مجم الحزرج - يحل الحكريٰ و صلال بن احمد بن المنصوری - ندونه العيرفين - عثمان البامری - بن حمزه ، عبدالرحمٰن بن بن المحد بن المنصوری - ندونه العيرفين - عثمان البامری - فحد الواعظ الني ط - تاح الدين بن لطقه - عمر بن المدائي - عبدالرحمٰن بن بن النه و كمالاده آب كے علاده آب كے علاده آب كے شاكر دول كى تعداد مزارس ميں ہے بنجو ف طوالت ورج نبيل كئے گئے ـ د تولا شرا لجواهر )

#### درس وتدريس مي جانفتاني

آپ بڑی فحت اور توج سے طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ احمد بن المب رک الفوفائی
بیان کرتے ہیں کہ ایک عجی شخص جس کا نام ابی مقا نہایت کُند : بن تھا۔ بڑئ نت
اور کوسٹ س سمجھانے کے با وجود وہ مند نہ تجھ مکت تھا جب وہ آپ کا (ربوا تو ایک روز آپ اسے بڑی جانفٹائی سے بڑھار ہے تھے۔ آپ کے اس فر محب اس بڑی جانفٹائی سے بڑھار ہے تھے۔ آپ کے اس قدر محنت اور کوسٹ س سے بڑھائے پر ابن سمل بہت میران ہومے جب اور لوک بڑھ کر میا گئی تو انہوں نے آپ سے کہا مجھے آپ کے اس قدر محنت کے اس قدر محنت اور کو سند سے بڑھائے وہ لوک بڑھائے سے بڑھائے اس طالب علم کے اس قدر محنت کے ایک بھنے تھا ہے۔ اور اور ایک محنت کے ایک بھنے سے بھی کم ون باقی رہ گئے ہیں کہ بہنے تھا کہ تاخری دانا می کریا تھا کہ ایک محنت کے ایک بھنے سے بھی کم ون باقی رہ گئے ہیں کہ بہنے کے آخری دانا می کو یہ طالب علم واصل بھی ہموجائے گا۔ ابن سمل کہتے ہیں کہ بہنے کے آخری دانا می

# مدرف نظامين

عسم وعشرفان كا مولق

1134 €. €.

مراق میں آپ کے مدرک افعامیے کا وسیع کارت تیار ہوگئی آپ نے بڑی مورد جرد جبدسے درکس و تدریس افعاد و مطاکے کام کو شروع فرطایے دور درازسے لوگ مامز ہوتے ، علم و صلحا کی ایک عظیم جماعت تیار ہوگئی ادر آپ سے علم دع فان مورد نہ ہو گئے مامن کر سے اپنے آپ کے اپنے شہرول کو والبس چلے گئے اور تبلیغ میں مصروت ہو گئے مامن کر سے اپ کے مریز ن جیل گئے آپ کے اوصا ن و خصا کل جمیدہ کی دم سے لوگوں نے مختلف ترم کے القا بات سے آپ کو ملقب کیا۔ بہت سے وجر سے لوگوں نے مختلف ترم کے القا بات سے آپ کو ملقب کیا۔ بہت سے علی و فضا تمرین تیم کے القا بات سے آپ کو ملقب کیا۔ بہت سے علی و فضا تمرین تیم کے القا بات سے آپ کو ملقب کیا۔ بہت سے علی و فضا تمرین تیم کے القا بات سے آپ کو ملقب کیا۔ بہت سے علی و فضا تمرین تیم کے القا بات سے آپ کو ملقب کیا۔ بہت سے علی و فضا تا تمرین تا کھنے سے مخترف ہو سے اور ایک خلق کئے آپ کے علم و کے اسما با گرامی درج دیل بیم نہ کے اسما با گرامی درج دیل بیم نہ د

# آپ کے تلامذہ

محد بن احمد بختیار - ابو محد عبد الدن البانی مصن بن عبال الموی عبد الله الا مدی الیمی عطیف عبد الله الا مدی الیمی عطیف عبد المنه المونی - عبد الله الا مدی الیمی و عطیف بن زیاد المینی - عمر بن احمد المرائیم بن بثارت العدلی ، عمر بن احمد المرائز الن کے است فریل محمد البیلانی - عبد المداله المائی نزیل بعلبک می بن البوعتمان السعدی اور ان کے بیٹے عبد الرحن صالح ، عبدالرحن مالے ، عبدا

بنوادینے میں زرکٹیر خرج کیا. فقرار اور صونیا نے اپنے ہم تھوں معے ای عارت میں حقد ہیا.

( قلا ٹر الجواهر )

آپ کی مجامع انبیا اور اولیا کی شرای کی

آپ کی مخل پاک میں وُنیا بھر کے اولیا ، اللہ اندیائے کرام جہمانی حیات اور ارداح کے معافی حیات اور ارداح کے معافی اور میں وطامک تشرلف فرا ہوتے سے اور صفور نر فروسی اللہ علیہ وستم بھی آپ کی تر بہت و تا ٹید کے لئے جلوہ فرا ہوتے سے اور مشرت میں خطر علیہ السّلام تواکثر اوق ہے مجاس کے حاصری میں خاطر میں منا مل سبت سخے جھڑت خفر علیہ السّلام نے مثا کی زمانہ میں معاضر ہونے کی تاکید فرائے نیز فرمایا کرتے موری میں خاصر ہونے کی تاکید فرائے نیز فرمایا کرتے میں ماح موری ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کی حضر علی حاصر ہوتا رہے۔

( اخبار الاخبار ، منفینة الادلیام) ولی کی مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری وعظ کی محل ہے یا خوٹ

علس کے ارد گرد باران رجمت فراوندی

ا کی مرتبر معزت کندنا فوث عظم رمنی الله عند بعن الم ملس سے دعوت کندنا فوث اللہ میں اللہ عند الم ملس سے خطاب فرنا رہے تھے کہ اتنے میں بارش ہونے لگی ۔ آپ نے آسمان کی طرف

# ابی می روک کو انتقال ہوگی اور میں نے اس کے جنازہ میں شرکت کی۔ د تلا کرا لجوا هر)

#### واعظى فحفل مين هجوم

کینے عبدالہ البال رحمۃ الہ علیہ فراتے ہیں کہ مجھے تضور کتیہ فون اللہ عن الہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اوری بیٹھا کرتے تھے بھرجب شہرت ہون تومیرے پاس خلفت کا بجوم آنے لگا ۔ اس وقت یں بغداد مشر لیف کے محلا میں میٹھا کرتا تھا لوگ رات کوشمنیں اور لاٹینیں لے کرآ شے مجر اتن اجماع بونے لگا کہ یہ عید گاہ مجمی لوگوں کے لئے اکانی بوگی اس وجہ بھر اتن اجماع بونے دیگا کہ یہ عید گاہ مجمی لوگوں کے لئے اکانی بوگی اس وجہ باہر بوسی عید گاہ میں منبر رکھا گیا لوگ وور درازسے خاصی تعداد میں گھولوں فرجہ فروں گرصوں اور اونٹوں پر موار بہو کر آتے تقریباً سرتے ہزار کا اجماع بوتا و میں منبر رکھا گیا لوگ ووات سے کر حاصر رہے۔ فیارٹو علاد کرام آپ کی معنل میں قلم و دوات سے کر حاصر رہے۔ فیارٹو علاد کرام آپ کی معنل میں قلم و دوات سے کر حاصر رہے۔

## مدر نظامیه کی تو سع

عوام کی کثیر تعدادی ماخر بونے کی دجہ سے مدرسہ کی عارت ناکائی ہوئی متی لوگ باہر کی نعیل کے مزد کی مرائے کے در دازے کے قریب سٹرک پر پیٹھ جاتے روز بروز کی بڑھتی بوئی تعداد کے بیٹ نظر قرب وجوار کے مکانا شامل کر کے مدرسٹالے کی عمارت و میں گردی گئی امراد نے مدرسہ کی وسیل عارت

فارس ، قلائد الجواهر ، بيقة الاسراد)

#### عظمت اوربزرگی کاراز

سے عمد قائمالا دانی علیہ الرحمت بیان فرائے ای کریں نے آپ سے
ایک دفع گئی ایمی دریا نے کیں اور ان یں سے آپ کی بزرگی اور عظمت کے اونوار
کے متعلق مجی پوچھا ۔ تو آپ نے اوشاد فرایا سے ان کی بزرگی اور عظمت اور خطمت
کا دار دیرارہے ۔ یں نے مبی مجی حبوث نہیں بولا ۔ اپنی طالب علی کے
دوران مجی کے تیم کی کذب بیانی نرکی جعفرت فوٹ اعظم سے کسی نے پوچھا کم
حضور والا آپ کو درج تطبیع کیسے حاصل مہوا تو آپ نے اور شاور فرایا کم

### آپ کا لقب محی الدین کیوں ہوا ؟

سیدنا فوف اعظم منی الشیعند ہے کسی نے آپ کے لقب کی لدین کی دوج پوچی تو آپ نے ارت در مایا کو ساتھ دھ کی بات ہے میں ننگے پاڑی بغداد شرلیف کی طرف آ رہا تھا کہ داست میں مجے ایک بہایت لاغر اور کمر دور بیمارشخص ہلا اس نے میرا نام ہے کر مجھے سلام کیا اور مجھے اپنے قریب کی تواس نے ہی سے میرا نام کے قریب کی تواس نے ہی سے میرا نام می کر دیے ہے ہی میمارا دیے کراسے کھوا اکر دیا مجر دیکھتے ہی مہارا دے کراسے کھوا اکر دیا مجر دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیم ہونے دیگا اور دیکھرے دی ہے در کی میں نے مہارا دے کراسے کھوا اگر دیا مجر دیکھتے ہی دیکھرے دی ہے بندا ورصحت مذہونے دیگا اور دیکھرے دو ہے۔

34

نظر مبارک اعظاکر بارگاہ تی ہی عرص کیا اسے اللہ تو اپنے ان بندوں کو منتشر کرتا اور میں انہیں جمع کرتا ہوں ،آپ کی اس گزارش سے مدرسہ پر بارٹ برمن مؤتون ہوگیا ادر اس کے اردگر د بارٹ برستی رہی ۔

د نفحات الانس سن رس - تحفر قاورير)

# آپی اپ سی آپ کا روحانی تقاف

آپ کی مجلس میں مزتوکسی کو مقوک آتا تھا اور نہ ہی کوئی کھافت تھا ذہی کوئی ایک وہم وہ کھڑا ہونے کوئی ایک دومرے سے مصروت گفتگو ہوتا نہ ہی کوئی محبلس میں کھڑا ہونے کی ہمت کرتا ، آپ کی تقریم ولیند برسے لوگوں بر برقت طاری ہوجا یاکر نق محدث ابن جوزی جیسی عظیم شخصیت پر آپ کی مجلس میں ایک باروجوطاری ہوگیا تھا۔

د قال نمرال جواھر، بہجنۃ الا سرار)

# آپ کی مجلس میں لوگ توبرکر کے والی اتے

العسيد وعير وعير وعير تو يه - يم بالخوال دسك يح ل ال ال ع - ا

مشهور مندی (سوق الریحانیین) کی جامع مسجدیں گوشنشینی افتیار کرلی. ( قلام البواهر)

سین ابر السود الحرمی عیرالرحمت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خوف اعظم رفتی الد عند ارتباد فرایا کہ میں نے جہا ہدہ اور ریاضت کا کوئی الیا طراقیہ نہیں جیوڑا جس کو اپنی ذات کے لئے نہ ابنایا ہو اور میں نے اس پر صبر ذکیا ہو۔ مدلوں شہر کے ویران اور بے آباد مقامات پر زندگی کو اطف نفس کو طرح کی ریاضت و مشقت میں ڈالا مجیس سال کے ماق اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کے لئی و دق صحواؤں، بیا بانوں اور جنگلوں میں تنہا گھومتا جرتا راج جن نجی اسلامی مال کے اسلامی مال کے اسلامی مال کے اسلامی مال کا اور بانی مرسے بیا اسلامی مال کا در گھا سس پر گزارا کرتا راج اور بانی مرسے بیا اسلامی منہیں۔ بھر جو سے سال دسویا۔ نکھ کھا یا بیا۔ پر گذارا کی اور کھا یا کھے کھی نہیں۔ بھر جو سے سال دسویا۔ نکھ کھا یا بیا۔ پر گذارا کی اور کھا یا کھے کھی نہیں۔ بھر جو سے سال دسویا۔ نکھ کھا یا بیا۔

(طبقات الكبرى - جامع كرامات الادليا) ماليس برك كم وشاكر دهنوس تما زهروال

ابواضع ہرذی علیہ الرحمت بیان کرتے ہیں کریں برات فود سرکار فوٹ والم رسٹگر رصی اللہ عن کی خدمت اقدس میں جالیس سال یک راج اور اس قدت میں کیں نے آپ کو جیشہ من کے وضو سے نماز میں پڑھتے ہوئے دیکھا

( نفات الانس - طبقات الكبرى)

میں تروی زنی نظری نے دیچے کرمیں درا سراسیہ ہجواتو اس نے کہاگیا آپ مجھے
ہیں میں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو اس نے کہا آپ مت ڈری میں وین
اسلام ہوں۔ میں قریب المرگ ہوگیا تعامی تعالیٰ نے مجھے متہاری بدولت مجھر
سے حیات نو بخشی ہے۔ مجھر میں اسے حجود کر جامع سجد بغداد میں آیا یہاں پر
ایک شخص مجھے ملا اور میرسے جوتے مکم لا کر سمجھے یا سیدی می الدین کہ کر دیکا را
مجھر جب میں نما ذسے قارغ ہوا تو لوگ جا دوں طرف آکر میرسے ہا تحقول کوئیسہ
مجھر جب میں نما ذسے قارغ ہوا تو لوگ جا دوں طرف آکر میرسے ہا تحقول کوئیسہ
مجھر جب میں نما ذسے قارغ ہوا تو لوگ جا دوں طرف آکر میرسے ہا تحقول کوئیسہ
مجھر جب میں نما ذسے قارغ ہوا تو لوگ جا دوں طرف آکر میرسے ہا تحقول کوئیسہ
مجھر جب میں نما ذسے قارغ ہوا تو لوگ جا دوں طرف آکر میرسے ہا تحقول کوئیسہ
مجھر جب میں نما ذسے قارئ کہ کر پکالے نے لگے اس سے پہلے مجھے کسی نے اس لقب

(نفخات الانس-خزينة الاصفياء مفينته الادلي)

### وُن اعظم دسکر کے مجاهدات وریاضات

سنے الا جرتمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضور پر ٹورت یہ ناخوش اعظم مینی اللہ عنہ نے فرمایا ہوئی تو مجھے مینی اللہ عنہ نے فرمایا ہوئی تو مجھے سخت تنگرستی ہوئی تئی دوز تک کھا نا نہ طاکری پڑی اسٹ یا کھا نے کوجی جانے کوجی جانے دکھ کے اس لیے دحلہ کی طرف جائے دگا۔ ایک دوز مجھے بھوک نے تنگ کی اس لیے دحلہ کی طرف حیلا گیا کہ شا میرکوئی سبزی ترکاری کھا کس اور پتے مل جائیں تو کھا کر گزارا کی اول کی جب دحلہ کے کن شرح ہیں اور پتے مل جائیں تو کھا کر گزارا میں خوج و ہیں اور ان صعر دیکھی ہوئی آخر کا ایک جی ایک ایک جی ان میں نے اخلا تا ایجا نرجی میں میں دوجو و ہیں اور ان صعر احمدے اور پیش قدی کرٹا میں نے اخلا تا ایجا نرجی شہر میں دائیں لوٹ آیا وائیں ہرجی مجھے کوئی چیز ما ملی آخر کا د بغداد کی میں میں دائیں لوٹ آیا وائیں ہرجی مجھے کوئی چیز ماملی آغر کا د بغداد کی

کم ہم اوگ حفزت عون المنظم رمنی اللہ عنہ کے اس مبارک مجلس میں حامز مقصص میں آپ نے دقت علی حلی میں حامز مقصص میں آپ نے دقت علی حلی مقد میں آپ مقدمی واس مقدمی واس مقدمی واس مقدمی میں مجلس محل میں جہاں آپ کا مہمان خان می معقد محقی واس مقدمی محمل میں جلیل القدر بچاکس مثا کئے موجود کتھے ، علادہ ازیں کیٹر جمع میں مب کے مائنے وعظ میں مذکور الفاظ کہے ویس کو حصرت مین علی بن ہیتی علی الرحمت المنے اور منبر شرایف کے پاس جاکہ آپ کا مبارک قدم اپی گون بر دکھ لیا و بود ازیں من ما صرین نے اپنی گرونیں جھکا دیں و

### اقل الذكرارس وس كرغواجه اجميه مرحى عليالرحم عليان

بن مسافر ننسيد الرحمت كافدمت عاليدي حاصري كاتفاق بواكت عدى فيدميم

## ایک رات می ختم مسرآن

معزت فون پاک مسل بندره برس بک ہر رات ایک قرآن کرم ختم کرتے رہے اور ہر دن ایک ہزار دکعت نفل اوا فرائے تھے۔

( اخبار الاخیار - سخفہ قادرہی )

#### تفنسرت كالخاطر

می الروبدالله بخارسے مردی ہے کہ فوٹ انتقلین رمنی الله عندنے ارتفاد فرطی کر میں اگر دہ کسی ارتفاد فرطی کو میں اگر دہ کسی میاط برگزرتیں تو میا و بھی مجسط جاتا۔

دطبقات الكبرى - تلائم الجواهر)

رطبقات الكبرى - تلائم الجواهر)

مشخ على ترشى عليه الرحمت الك شخص من بيان كرتے بي كه اگر تم خفر الله عن كو د كيمية تو كو يا المي شخص كا ذيارت كرتے بس من الله عن كو د كيمية تو كو يا المي شخص كا ذيارت كرتے بس من الب كو دصائے مولى كى خاطر اس كى داہ ميں ابنى سما دى توت مرف كردى مو ادر ابل طرفقيت كو توى ادر معنبوط بنا ديا ہو۔

و تعل مرف كردى مو ادر ابل طرفقيت كو توى ادر معنبوط بنا ديا ہو۔

و تعل مرا الجواهر)

حزت ون باك كارف وكرميراية مرايك ولى كرن ير

عافظ الدائعر يزعبد المغيث بن حرب البندادى عليه الرحمت سے مردى

## صنور قوت باک علماً ومشائخ کی آرلو کے آئینری صنور قوت باک علماً ومشائخ کی آرلو کے آئینری

سے المتیون صرت حاد علیہ الرحمت فراتے ہیں کرمی نے میر عبدالعادد جیانی رضی اللہ عنی رضارت حاد علی جی اللہ وی میں اور افق اعلیٰ پر میں نے ان کی دھوم دھام سُنی ہے آپ کی میں اور افق اعلیٰ پر میں نے ان کی دھوم دھام سُنی ہے آپ کا عدل و نے مؤت باک رضی اللہ عن کو فر ما یا کہ آپ کے قدروں کے نیجے تمام اولیا اللہ انھا ف ممثر ق سے مغرب تک پہنچ کا آپ کے قدروں کے نیجے تمام اولیا اللہ کوئیں بھائمیں گے ۔ آپ کا درج بہت بلند و بالا ہوگا آپ ا پنے زمان میں فائن اور مماز ہوں گے ۔ آپ کا درج بہت بلند و بالا ہوگا آپ ا پنے زمان میں فائن اور مماز ہوں گے ۔ ( یا درج بہت بلند و بالا ہوگا آپ ا پنے زمان میں فائن اور مماز ہوں گے ۔ ( یا درج بہت بلند و بالا ہوگا آپ ا پنے زمان میں فائن اور مماز ہوں گے ۔ ( یا درج بہت بلند و بالا ہوگا آپ ا پنے زمان و بیں )

## فيخ الحدرفا كي عليب الروية

فراتے ہیں کرایک وقت آنے والاہے جب مون اعظم رضی النظمیٰ کی طرف رجوع کی جائے ہیں کرایک وقت آنے والاہے جب مون وی اوران کا طرف رجوع کی جائے گا ۔ عارفین میں ان کی قدرو مزلت زیادہ ہوگی اوران کا انتقال الیے مرتبہ پر فائز ہوکر ہو گا کہ اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی الشعلی کے فرد کی تن کر میں پر ان سے زیا وہ کوئی مجبوب ومقبول منہیں ہوگا آپ کے مراتب کوکون پہنے مکتا ہے جیکہ آپ کے دائیں شرایست کا سمندر اور بائیں مراتب کوکون پہنے مکتا ہے جیکہ آپ کے دائیں شرایست کا سمندر اور بائیں حقیقت کا سمندر علی میں مار ہا ہے ، و نزیتہ انی طرالقائر۔ قل الرالجواهر )

سے بوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں نے عرض کیا بغداد شریف کا رہنے والا ہوں اور سرکاد عوف اعظم کا مر ید ہوں آوٹ نے عدی نے فرطیا خوب خوب مخوب بہائی وہ تو قطب وقت ہیں جب انہوں نے اعلان فرطیا کہ میرا قسم مرایک ولی گرون پر ہے تو اس وقت بین شو او لیا اللہ اور سات سو موالی الغیب نے جن بی سے لیمن زہن پر بیٹے والے اور لیمن ہوا ہی تا والے اور لیمن ہوا ہی تا والے اور لیمن ہوا ہی تا والے تا ہوں کے این گرونی جمکا دیں ۔ لیس یر سے تزویک ان کی خطرت والے ای کے والے والے والے اس کی خطرت والے کے والے ہے۔

( بيجة الامرار - قلائدا لجواهر)

## مشح ماجن الكروى عليه الرحمت

رفع مذکور ارشاد فر ماتے ہیں کرجب سیدنا فوٹ اعظم رصی التہ عنہ معنی فرمایا کرمیرایہ قدم متام اولیاء کی گردنوں پرہے تواس وقت کوئی ولی الترزین پرباتی مزما کرجس نے متواضع اور معترف جو کر گردن مز جمائی ہو۔ اور منہی اس وقت کوئی ممالی جنات کی ایسی مجلس متی جس میں اس امر کا ذکر مزم ہوا ہو متام ونیائے عالم کے صالح جنات کے وقود آپ کے در اقد س پر حاضر سے ان مسبب نے آپ کو مسلام تہنیت ہیں کیا اور مب کے مب آپ سے در مدت مہارک پر تامل ہوکر والی لوٹے۔

( قلائدالجواهر-بهجة الاسرار)

المؤمد فى الدين عبدالقاور بن البرصالح الجيلى - لين آپ علم شركيت كے به س اور المؤمد فى الدين عبدالقاور بن البرصالح الجيلى - لين آپ علم شركيت كے به س اور فنون ديني كے تاح سے آراستہ ستے . خلق سے بے نیاز ہوكر یاد مولی میں مگن دہرے - آدا ب شركیت كو نبحایا - تمام عادات و اخلاق كو شركیت مخت کے تاب الحال كوشر لعیت مخت کے تاب الحال كا آپ كے لئے ولا يت كے جھنڈ سے نصب كئے گئے ۔ آپ اعلیٰ و ارفع مقامات پر فائز ہو گے ۔

#### ( اخبارالاخيار )

#### امم ما فظ الوعيد الرفي الرداني الاستبلى عليه الرحمة

د تلاثد الجواهر

بشخ زابين متورع البطالخي عليه الرحمت

آب فراتے ہیں کہ بعداد شرایت میں ایک عجی شرای او جان سس کا اسم گرامی عبدالت ورہے تشرایت لایا ہے جو بہت مبلا ۔عفرت وحبلات

## كضخ الوالنجيب عبدالقام سهروري عالات

آپ فراتے ہیں کر صفرت غوث معظم رضی النہ عنہ کو کامل تصرف اور وجو فرام منا اللہ عنہ کو کامل تصرف اور وجو فرام منا کیا گیا عالم ملکوت میں آپ کا فخر کیا جا آہے۔ عالم کون میں آپ منضر و و متازیں۔ اولیاء اللہ کے دلوں کے حال و احوال کو ذائے حق نے ان کے تالومیں رکھا ہے جب کدان کا دل اللہ تعالیٰ کی خبر میں ویتا ہے۔

و یادرہے موصوت معرد ف سلط منہروردیہ کے باتی شہاب الدین مہر دردی کے چیا ہیں )

(نفخات الانس فارسی )

## المنتخ الومدين بن شعيب في المغربي عليه الرحمت

آپ فراتے ہیں کہ میں نے مصرت خضر علیہ السّلام سے مشرق ومفرب کا حال دیا ت کرتے ہوئے حصرت مشید نا عوث الشکام سے مشرق ومفرب کا حال مجی دریا ہے دریا نت کرتے ہوئے حضرت مشید نا عوث العاض اور معرفت کی دریا وال کی دریا ہیں ۔ ( قلا کمرا بجاهر )

## في شخ عفيف الدين الو محمد عبد التداليا فعي علي الرحمة

آپ فرماتے میں کر حضرت ستید اُعوْث پاک رضی الله عند قطب الاولیاء یشنج الاسلام والمسلمین رکن شریعیت ، علم طریقیت ، موضح اسراحِقیقت ، طامل رائیس کے لئے کبی کھڑے نہ ہوتے اور نہی یادشا ہوں ، وزیروں اور امراء کے در داروں پر کئے۔

( قلائد الجواهر)

#### في ذين الدين رحب عليه الرحمت

(10)

اپنی کآب طبقات ہیں فرواتے ہیں کرآپ شیخ وقت ، علام الزمر مسائخ کے بادشاہ اور اہل طرافیت کے شہنشاہ حقے اہلِ منت وجماعت نے آپ کی ذات والاصفات سے بے صرافقوتیت حاصل کی جب کہ اہلِ مرعت کو ذات مونی ۔

د قلائدالجواهر)

## يشخ عاكيرعليه الرحمت

1

آب فراتے ہیں کر شیخ عیدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ جیسے تعرف افقار میں اللہ تعالیٰ عنهٔ جیسے تعرف افقار میں کامل اورم انتہ ومناصب اورمقامات کا مالک کوئی نہیں ہوا۔
( قلالمُ الجواهر )

## يشتخ الاسلام فحي الدين نودي عليه الرحة

(3)

آب فراتے ہیں کر تطب رہانی شہنشا و بغداد حضرت می الدین عبدالقادر حیلانی رضی الدین عبدالقادر حیلانی رضی الله عن کی تقدر المات لوگوں سے جس قرر نقل کی گئی ہیں ہم نے اس

مقامات وکما مات کاما مل ہوگا۔ درج مجت اورحال احوال میں سب ہر غالب ہوگا اسے تعرفات کون و ف رکا الک بنا یاجائے گا۔ برٹرے جھوٹے سب اس کے ماحمت ہوں کے معارف وحقائق ہیں دسترس اور قدر دمنزلت میں داستے قدم ہوں کے حفرت الفرسس کے مقام پر گفتگو کرنے کی اہلیت رکھے گا۔ دسم ہوں کے حفرت الفرسس کے مقام پر گفتگو کرنے کی اہلیت رکھے گا۔ دسم الا مراد)

## في عقيس عليه الرحمت

آپ کی مجلس میں حضرت سیدناستدعبدالقادر جیلانی رصی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا تو آپ نے فر ما یا کہ آپ کی شہرت آسمان ہر زمین سے مجی زیادہ ہے ۔ مل اعلیٰ میں آپ کا لفت استحدب سے قطب رقت ہیں ان کی کوانات اور مقامات کی تصدلتی کرنے والا نفع حاصل کرے گا۔

(مبحة الامسرار - قلائدا لجواهر)

## في معمر اده عليالرجمة

آب فراتے ہیں کہ میری آنکھوں نے حصرت خوت اعظم جیسا فلیق، فرافدل ایم دل پابند قول دا قرار بامروت با دفاکسی کوند دہیا اپنی شان وشوکت نہنیات مظم مت علمی کے با دجو د آب چھوٹوں کے ساتھ کھوڑے ہوکر برطوں کی تنظیم کرتے اور سلام کہنے ہیں بیبل کرتے عزباً و مساکین کے ساتھ عجز واکساری میں بیبل کرتے عزباً ومساکین کے ساتھ عجز واکساری میں بیبل کرتے عزباً ومساکین کے ساتھ عجز واکساری میں بیبل کرتے یا س بٹھاتے ۔ امراء اور دُمیں لوگوں کی تعظیم

#### علامراوسف نبهاني عليه الرحمة



آب فرواتي بي كرحضرت عوت واعظم ، سلطان الاوليا وام الاصفيام ولات كالك ستون بي آپ كى ولايت برىم على سے أتحت كا اتفاق ب آپ کی کراہ ت حد تھا تر ک بینے جی بیں۔

وجامع كرامات الاولياري

#### ملاعلی قاری علیه رحمت النه باری



آب فرطقے بیں کرسٹیر ما غوث اعظم رصی اللہ عنه ہما ہے آ فا دسید آج الفا قطب رباني ، مؤث صمداني سلطان العافين محى الملته والدين عبدالق درالميني والحسيني قدس النَّدوج؛ كي بعض ماسين ان كي عظمت سے يے خروه كرالزا إلى الله كرتے بين آپ كى كرامات صرتوا ترسے برط كئى تقين بربات متفقہ عليكا مذكب حبى قدر كرامات وبركات آب سے روئ بوئس كسى دلى الله سے ظہورى مناس أي -

ونزيمة المخاطرالفا ترفى مبناقب فشج عرالعادر

## (ج) علام عبدالرجان جاى قدلس مروالسامى

آپ فراتے ہیں کرسید نا غوث اعظم رصی اللہ عنه کرامات ظامرہ اتوال باہرہ اتوال باہرہ اور مقامات بعالیہ کے مالک عقم تاریخ اما یا نعی میں ہے کرشنج عبدالقادر

کرامات آب کے سواکسی ولی اللہ کی نہیں دیجیس آب ریامت علی وخملی میں درجہ انتہا کو پہنچ ہوئے ۔ الم برفت سے آپ کو عد درجر ففرت تھی منعا نگر اللہ اور احکام شریعیت کی اگر ذرق برابر تو جین ہوتی تو آپ تفنیک ہوجیاتے ہے آپ کو یم انفس اور اعلی درجہ کے سنی متھے اور یکا ذروز کا دیھے۔ درجا کی الکہ فائد البحاهر)

#### تاج العارفين الوالوقا عليه الرحمت

(13)

آپ نے فرطیا کہ میں حضور مؤد ہاک رصی اللہ عند کے سینہ ہے کینہ سے بخدا نورانی تجلیات نکھتے دیکھ رہا ہوں جن سے مشرق ومفرب روشن ہو رہے ہیں ، نیز فرطیا اسے عوث عبدالقا در ہر چہمانے والا پرندہ کچے عرصہ بعد خاموسش ہوجا یا کرتا ہے۔ گھر متہا را پرندہ تا تیام تیامت توحید دعونت کے نفتے گا با رہے گا ۔

د نزېمة الخاطرالفاتر)

## فيتح عمرالزاز عليهالرهمت

14)

آپ فرطتے ہیں کہ فوٹ اعظم رمنی اللہ تعالیٰ اہلِ مجبت کے مسروار اور ادلیاء اللہ کی باک و درآپ کے مبارک ہا تھوں میں ہے۔

( تلاندالجواهر)

#### في عمر الحلادي عليه الرحمة

(20)

آپ فراتے ہیں کو کئی برس شام بھر اور مغربی ممالک میں بھرتارہ اور اکس عرصہ میں تین موساعظ مشاغ کرام سے طاقات کی توان سب کومی نے بہی کہتے سن کر ستیدعبد القادر میں ہمائے اور پیٹیوا ہیں -

(قلائدالجواهر)

## و يشخ الوالغنائم مقدام البطائحي على الرحمة

آپ فرط نے ہیں کہ حفرت کے آستا ذعالیہ پر ایک بار مجھے شرف باریا ہی اتفاق ہوا ۔ تو ہیں نے آپ کے پاس جار آدی بیٹے ہوئے و کیے تنہیں اس سے پہلے میں نے کہی نہ دیکھا تھا ۔ جب یہ حفرات الح کر جانے گئے تو آپ نے مجھ فرای الحر مجانے گئے تو آپ نے مجھ فرای الاور مانیا جا ڈان سے اپنے گئے دعا کا نواسٹ کار ہوا تو ان ہیں سے ایک بزرگ نے فرایا ہم ان سے ایک بزرگ نے فرایا ہم بان سے ایک بزرگ نے فرایا ہم برح بی اللہ عنہ کی فدرت ہی موجون کی برکت سے اللہ عنہ کی فدرت ہی موجون کی برکت سے شاہد موجون کی برکت سے تسال موجون کی موجون کو اور ہوں برگ تشریف میں مرہ کر ای فران کے تابی فران ہیں آنا کہر کر وہ چاروں بزرگ تشریف کی خدرت میں آک متعجب ہوا آپ نے میرے کھی موجون کرنے سے تبل مجھارت کی خدرت میں آکر متعجب ہوا آپ نے میرے کھی موجون کرنے سے تبل مجھارت دی کی خدرت میں آکر متعجب ہوا آپ نے میرے کھی موجون کرنے سے تبل مجھارت دی کی خدرت میں آکر متعجب ہوا آپ نے میرے کھی موجون کرنے سے تبل مجھارت دی برآپ

رجمۃ الد علیہ کی کر امات مثمارسے باہر ہیں اور مجھے مشہور ام سے خبر ہوئی کہ آپ کی کرامات کومتواتر یا توائر سے قریب کا درجہ حاصل ہے اور حضرت توث پاک کے ہم زمانہ مث کئے ہیں سے کسی شیخ سے ان جیسی کرامات کے ظاہر نہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے ۔

( نفخات الانس )

#### اما وسي عيارو

آپ فراتے ہیں کہ صاحب آریخ الاسلام نے بیان فرطیا ہے کر کشیخ الدین والسنت عبدالثادر بن الوصائع عبدالله جنگی دوست الجیلی الزاہر صاحب کرا مات ومقا مات ستے شخ الفقها والفقر او - ام دمان قبطب دوران، شخ الشیوخ متے آپ کی کرا مات متواثر طراقیر سے نابت ہیں ۔ آپ جسی شخصیت بعد میں کوئی منہیں مہوائی ۔

د قلامدالجواهر)

يشخ على بن بميتى عليه الرحمت

(19)

آب فراتے ہیں کاسی مرید کا شیخ اور مرشد حضرت سید عبد القادر دیمة الدائلیم

د قلائدالجواهر)

#### علامهابن حجسر عمقلاني رحمة الذعليه



آب فراتے ہیں کہ غوث انتقلین رہنی اللہ عن نقید عابد - ذاہد متھ آب کے مہارک ہاتھوں پر خلق خدا نے اسس تدر توب کی جس کی تعداد ا حاط شمار سے باہر بارک ہاتھوں پر خلق خدا نے اسس تدر توب کی جس کی تعداد ا حاط شمار سے باہر بسے اور آپ کی کرامات آپ کی کرامات کا عشر عشیر مجی نہیں ہیں .

د تلا ند الجواهر )
د تلا ند الجواهر )

#### فضخ الوالبركات عليه الرجمة



آپ نے فروا یا کر حضرت مخوش اعظم رسی الله عن کے اذن واجازت کے بغر کوئی ولی الله عن کے اذن واجازت کے بغیر کوئی ولی الله ظاہر و باطن میں تصرف نہیں کرسکتا آپ ایک ایسی کا طاش خفیت ہیں کرکائن ت ہیں اپنے انتقال کے بعد مجی تصرف فرواتے ہیں .

( محمّعة قادرية مضغرتها والوالمعالي عليه رحمة الله)

الله عليها المركبي المركبي المركبيرالكفنوى جمت الدعليها

دونوں حفرات کے مشرکہ خیالات معنور عوت پاک کے لئے اس طرع ہیں کہ تعظم اللہ عند کے مشرکہ خیالات معنور عوت پاک کے لئے اس طرع ہیں کہ تعظم عنوف اللہ عند کے مناقب درخوں کے تجوب سے مداح ان کی مثبان دعنظ ہے اور کو جلیل القدر عارفین مجی متعارضین کر سکتے ۔ آپ کے مداح ان کی مثبان دعنظ ہے اور مناقب کا احاطہ کرنے سے قاصر و عاجز ہیں اگر قامیں لکھیں تونا کارہ ہوکر رہ جائیں اور

زبایار میری زندگی میں بیر فرکسی کو دکر نا میں نے عرص کیا حصور یہ لوگ کون مقے تو آپ نے فرمایا وہ کوہ قان کے رئیس لوگ سے وہ اپنی اپنی حکم مہنے مجمی گئے ہیں .

( ثلاثدالجواهر)

## يشخ قضيب البان وحمة الذالمان

آپ فراتے ہیں کر غوث اعظم رضی اللہ عن صدیقیوں کے امام الم معرفت کے لئے کندا ورمقرد ہیں ،

ل قلائدالجواهر)

## يخ كام عليمالرمة

آپ فرماتے ہیں کر میں اللہ تعالیٰ کو حا مز وناظر جان کر کہتا ہوں کرمی دور آپ
نے حَدَد عِی هلدا عَلیٰ رَقِبَ تَهِ کُی وَ فَلِ الله لین میرا یہ قدم تا م اولیا الله کے گردنوں پر ہے و فرما ہے اس روز رو کے زمین کے تام اولیا واللہ نے مثا ہره فرمانی پر ہے و فرما یا مقااس روز رو کے زمین کے تام اولیا واللہ نے مثاب کا آتا آپ کے سامنے کا ڈاگیا ہے اور خوشیت کا آتا تا آپ کے سامنے کا ڈاگیا ہے اور خوشیت کا آتا تا آپ کے سرم پر دکھا گیا ہے اور آپ تعترف نام کا فلعت جو شریعت و مقیقت کے نظر پر دکھا گیا ہے اور آپ تعترف نام کا فلعت جو شریعت و مقیقت کے نظر پر دکھا گیا ہے اور آپ تعترف نام کو فلعت جو شریعت و مقیقت کے نظر پر دکھا گیا ہے اور آپ تن کئے ہوئے سے مقید

و قلامً الجاهر )

## منظوم شحرة شرلف مقول ازمجر دين متالثاه احمرونا خالصاب

یا الہٰی رحسم فر ما مصطفے کے وا سطے "یا رسول الڈکرم کیجے فدا کے واسطے مشکلیں حل رشہید کر بلا کے واسطے مشکلیں حل رشہید کر بلا کے واسطے مید سجا دکھے صدقے میں ماجد رکھ سمجے " علم حق دے باقر علم حدیٰ کے واسطے صدق ما دق کا تصدق صادق الاسلام کر " بے فضیب راضی ہو کا کم اور خالے اسطے معووف و مسری کیا یہ معووف و سے بنجو د مسری " جندی ہی گن جنید باصفا کے اسطے مہر مشہی شیری و نیا کے کتوں سے بیا " ایک کا رکھ عبد واحد بائے کا اسطے بالم الفرح کا صدقہ کرغ کو فرع ہے حسن و معد " بوالحن اور اور معید معد ذاکے واسطے بوالفرح کا صدقہ کرغ کو فرع ہے حسن و معد " بوالحن اور اور معید معد ذاکے واسطے فادری کرفا ور اور اللے کا در قدرت ما کے واسطے قادری کرفا ور اور اللے کا در قدرت ما کے واسطے قادری کرفا ور اور اللے کا در قدرت ما کے واسطے قادری کرفا ور اور اللہ کا در قدرت ما کے واسطے قادری کرفا ور اور اللہ کا در قدرت ما کے واسطے

#### سلسارة قادريركي فقيلت

شخ الوسود عبدالله مشخ محدالاوان شخ معمرالبزاد رصی الله عنهم بیان کرتے بیں کر بالے مشخ محالاوان شخ معمرالبزاد رصی الله عنهم بیان کرتے بیں کر بالے مشخ محی الدین ستدعبدالقا در حیلائی رصی الله عنه تیامت کے لئے اپنے مربیروں کے کس بات پرضامی بیں کہ ان میں سے کوئی بھی توب کے لئے منہوں مرب کی سے الاسوار۔ اخبار الاخیار) نیوز عونت باک رشی الاسوار۔ اخبار الاخیار) نیوز عونت باک رشی الاسوار اخبار الاخیار) میوز عونت باک رشی الاسوار اخبار الاخیار) میوز عونت باک رشی الاسوار الاخیار) میں بو اس کا سر کھل جاسے میں اللہ عون خوا سے میں کہ اگر میرا مربر منرب میں بو اس کا سر کھل جاسے میں مشرق بیں بو اس کا سر کھل جاسے میں مشرق بیں بو اس کا سر کھل جاسے میں مشرق بیں بو قریب بورے اس کی سر ہوئی کا مقدا ہوں۔

وتحفر فادربر مسنية الاوليا- نفريح الحاطر)

# انگلیاں شارکری تو تحک جائیں گر آپ کے ادما ن مناقب ختم ند ہوں گے۔ الخلیاں شارکری تو تحک جائیں گر آپ کے ادما ن مناقب دیر مصر

#### كسلسله عاليوت دراير

حفزت ونت التفلين رصى الأعن كي سينخ طراحيت حضرت الوسعيد فروى رصی الطاعن ان کے شیخ حصرت ابوالحسن علی منکاری رصی الله عن ان کے شیخ حضرت الوالعرح طرطوسى رصى الله عنه ان كے شيخ حضرت الوالعفل عبدالوا صد ممیں رضی الله عن ان کے مثین حضرت ابو بحر مضبلی رضی الله عنوان کے مثین حضرت الوالقاسم هنيرلبندادي رمني الدون ان كي شيخ حضرت مرى تقطى رشي الله عنهٔ ان كي متنفع حفرت معروف كرخي صى الله عنه ان كي شيخ حفرت الم وسي رصنا رضى النَّه عن الله كعيض حفرت الم موسى كاللم وفي الله عن ال كعيش صورت الم جعفر معادق رفني الشعن ان كے شيخ حصرت الم باقر رضي الله عن ال كے شيخ حضرت إمام رين العابدين رصى الدُّعن ال كم ين حضرت ستيدنا الم حسين رضى الله عننهان كے شخ حضرت مسينا امير المومنين على ابن الى طالب كرم الله دجرا الرم ورصى الله اور ال كے مشع حصرت سيد المرملين محدمصطفي صلى اليّ عليب وسلم.

جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے اگرمیرسے مرید عالی مرتبت مرجی ہوسکیں توکیا مصالعة الله کی بارگاه میں تو عالی مرتبر ہوں ۔

( اخبار الاخیار - بیجة الا سرار - تفزی الخاط) اسے رضا تو نربیک تونہیں جیت تو نہو سمتید وجید ہر دھرسے مولا تیسرا

## مؤت الثقلين كي حيماني خصوصيات

یش موفق الدین بن قدامته المقدسی ، شیخ الومعید ، شیخ الومحدولله اور الله عنه مبارک و بل قد درمیانه ، دبک گذی ، سید کھلاک ده ، واطعی گنجان ، مجمودی بادیک اور ملی برق نها برت سین جبره اور آواز نها یت بلنداور مربی معمی . د مشرح فتوح الغیب - مقالات حسان )

## آوازمتبارك

آپ جی وقت کلام فراتے سے مجلس گونتے اعظی متی آ واز برکشش اور بارعب متی کرس معین دم مجود ہو کرم توج ہو جا یا کرتے اور غیر ملتفت ہونے کی مجال کسی ہیں زریہی نزدیک اور دکور والے سامعین آپ کی آ واز کیسا طور پر سنتے تھے اور تا غیراتنی محی کہ جو حکم ارش اوفر ماتے اسی دقت اس کی تعمیل اور بجا آ دری ہوجا یا کرتی . نقشندی سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ مرزا مظہر جان جا ان علیہ الرحمت فرائے بیں کر حضرت فو قد اجازت کا ترک موزا مظہر جان جا ان علیہ الرحمت فرائے بیں کر حضرت فو ف التقلین رضی اللہ عنہ سے سلسلہ عالیہ قادر ہیں کا احساس مونے لگا ادر سینہ ماصل کرنے کے بعد میرے باطن میں نسبت تا در ہیں کا احساس مونے لگا ادر سینہ ان اور کی چیک مہدت ڈیا وہ اس نسبت کے انواد سے پُر ہوگیا کیونکہ قادر تی نسبت میں انوار کی چیک مہدت ڈیا وہ سے۔ (مقامات مظہری)

سنے المحدثین الم عبد الحق محدث ولموی رحمت الله علیه فرماتے ہیں بمث کم مسے منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عون الله عنه سے پوچھاکم اگر ایک شخص جس نے آپ سے بیعت تو نہیں کی گر آپ کا ارادت مند ہے اور اپنی نسبت آپ سے کر آپ تو کہا وہ آپ کے مریدین میں شمار ہوگا اور ان کی فضیلتوں میں شمار ہوگا کا در ان کی فضیلتوں میں شمار ہوگا کر نہیں ؟

تو آپ نے ارف د فرایا جس شخص نے اپی نسبت میرے ساتھ کردی اور میں شامل ہوگیا حق توالی اسے قبول فرہ لیٹا ہے اور اس بہد میرے اراد تمندوں میں شامل ہوگیا حق توالی اسے قبول فرہ لیٹا ہے اور اس بہد میرے رقب نا فرا تاہم الیا شخص میرے اصحاب ومریدین میں سے ہے اور میرے رقب نے اپنے نفنل وکرم سے وعدہ فرطیا ہے کرمیرے تام اصحاب اہل مسلک میرے طریقہ پر چلنے والوں اور مجے سے فرطیا ہے کرمیرے تام اصحاب اہل مسلک میرے طریقہ پر چلنے والوں اور مجے سے موست مرحی والوں اور مجے سے میں تیا مت کا کے میرے دور تا وں میں مقام درے کا حصرت عرف پاک رضی الشاعة فرطیت میں تیا مت کا کسی کو مطوکر گئے لگے تو اس کا جاتھ تقام اول گا؟

مجع فدأكى جلالت بثان كي قسم ب كرميرا المتقابيم مدون يراس طريب

الرقیت تعری علی بن بی وقت الد علی مجے حضرت مؤٹ پاک رضی الله عن کی فدمت الد میں ہے گئے اور میر ہے مثال عن کی بندہ نواز یہ میرا مربیہ ہے واس وقت آپ کے عیم شرایت پر ایک کپڑا تھا آپ نے دہ اگا رکر مجے بہنا دیا اور ارک وفر مایا اسے علی تو نے صحت و تندرستی کا قمیص بہن لیا ہے اس جُرِّ شمرای کو بہننے کے ایس الب میں اور مرض لاحق نہیں بعد اب کی بینسٹے سال بیت ہے ہیں۔ مجھے کوئی بیاری اور مرض لاحق نہیں ہوئی .

## الوفي مباركث

کشیخ ابوعمر وصریفینی قد کس سمرہ العزیر فرماتے ہیں کہ میں معزت مخت فواقع میں اللہ عندی نفد مست میں حاصر ہوا تو آپ سنے مجھے یوں ارشاد فرما یا کہ عنقر سیب سجھے اللہ تعانی ایک مرید و سے گاجس کا نام عبد الفنی بن نقط ہوگا ۔ جو اولیا ماللہ بی بند ترین ہوگا اس کے بعد بی بند ترین ہوگا اس کی وجہ سے اللہ تعانی ما کہ بیر فخر کرسے گا اس کے بعد آب نے اپنی ٹوئی مبارک میرسے سر بر رکھ دی لوی پہننے کی نوشی اور مند کی اور مند کی میرسے سر بر رکھ دی لوی پہننے کی نوشی اور مند کی میں ہوجہ واضح میں ہوگا اور میں نے دیکھا کہ جہان اور جو کہھ اس جہاں میں موجہ دہے سب اللہ بوگ اور میں نے دیکھا کہ جہان اور جو کہھ اس جہاں میں موجہ دہے سب اللہ کی تسبیع بیان کرتا ہے۔

( نفعات الائس )

## لاعقمهارك

مشيخ على بن ادرسي ليقوبي دحة الذعليه بيان كريتي بي كرمير سيشخ

## تنظرمبارك

صحرت عوف یک حس شخص پر اجه تا عیں ابن نگا وجال آفری سے توجر فراتے وہ کن بی کرخت مزاح اور نام مبن جا تا جھزت فور الدین کا بی کرخت مزاح اور نام مبن جا تا جھزت فور الدین علی بن جر مرا لمنی الشطنونی حضور فوٹ باک کے حوالہ سے فراتے ہیں کہ آپ نے فوالی جم مب حضرات میری نظر میں مشیقے کی بول کی ما نند ہوجن کا ظاہر اور باطن میری نظر میں کھیا گئے۔
حضرات میری نظر میں مشیقے کی بول کی ما نند ہوجن کا ظاہر اور باطن میری نظر میں کھیا گئے۔
دمنینہ الاول دمقال سے حسن مصل نامرا کی میروی شریف )

## آپ کا پاکے خوصم

آپ کاجم مہارک بہایت کمزور تھا ای ربائی فوٹ عرفائی سندی عبدالواب سفوائی المحری مہارک بہایت کمزور تھا ای ربائی فوٹ عرفائی سندی عبدالواب سفوائی المحری الدین کا محری المحری الدین کا محری المحری کا محری المحری کا محری المحری کا محری المحری المحری کا محری المحری کھی الدین المحری کھی المحری کھی المحری کھی ۔ آپ کا کی سے معری المحری کھی المحری کھی المحری کھی المحری کھی المحری کھی المحری کھی ۔ آپ کا کہا ہے مالم مربی کھی المحری کھی ۔ آپ کا کہا ہے مالم مربی کھی المحری کھی ۔ آپ کا کہا ہے مالم مربی کھی ۔ آپ کا کہا ہے مالم کھی المحری کھی المحری کھی ۔ آپ کا کہا ہے کے مربی کا کہا ہے کہ

(طبقات الكبرى رمخفة قادرير مفينة الادليام)

#### المرافع المالية

سنع على بن ارس ليقوبي عليه الرحمة فرط تي بي كرمن في يعمي مير المنطق على الرحمة وط تي بين كرمن في يعمي مير المنطق المنطق

پرچاکہ اس کے لئے جاہیے خادم حضور خوت پاک کا نام یا اس وقت میرے ول میں کھٹکا ہوا کہ اگر نفر ارالیا باس بہنیں کے تو بادشاہ وقت اورخلق کون کے کو ابہنیں کے ابھی یہ خطرہ میرے ول میں گزرا ہی تھا کہ میرے یا وّں میں فیب سے ایک کیل السی جُبھی کہ جان گھاٹل ہونے لگی ہر چند کا لنے کی کوشش کی مگرنا کام ہوئی مچر بھے اٹھا کر حضرت کی خدمت عالیہ میں لایا گیا توآپ نے ارک و فرطیا اسکوہ کیوں کیا خوا کی تھا میں ہمارا تسکوہ کیوں کیا خوا کی تھے اور الفضل تو نے ایٹ ول میں ہمارا تسکوہ کیوں کیا خوا کی تسم میں نے یہ کہوا نہ بہنا جب کے کہ مجھے یہ کہوا چہنے کو زکھا گیا۔

ر ا فبار الا فیار محفی نا مرکبیا رہویں شراف بی حضرق وردیں

## سيرنا فوت إعظم كى اخلاقي خفوسي

حافظ الوسعيد عبد الكريم السمعاني ، مفتى عواق الوعبد الله مح الله مح البندادى ، شخ معمر جراده اور شخ الوعبد الله محد بن يوسف الاشبى رحمة الله عليم فرات بي كم حضرة قطب الاقطاب فروالا حباب ، مسيد الاسياد ، عوف اعظم رضى الله عن - رنيق القلب ، خليق - بلند حوصله ، شيرين زبان ، رحمد ل ، فدا تركس ، سخى ، مهان نواز ، غريب بدور بامر قت ، پابند تول وقرار مقع بخرض آب كى ذات صفات جميد اور خصائل حميده كى جامع نقى -

سین عبدالله جائی رحمة الله علیه فراتے بین که صورت عون و اعظم صی لله تعالیٰ عند نے مجھے ارث دفر وایا کرمیرسے نزدیک کھانا کھلایا اور من افلاق افضل و اکمل بیں نیز آپ نے فرایا کہ میرسے باتھ میں بیسہ نہیں مھم رااکہ

1165 C.E.

مجے ایک بارست و میں آپ کی خدمت ہیں ہے گئے معزت مقولی در ماہ رہے اس کے بعد میں نے دکھی کو میں اندرسے نور کی شعامین نکل کر میرے جسم میں انر رہی ہیں اس وقت میں نے قر والوں کو اور ان کے حالات دم اب اور مناصب کو دکھیا ۔ نینو فرشتوں کو دکھیا اور مختلف آ دا زوں میں میں نے ان کا قدیمیں سنیں مجھ پر عجیب و عزیب واقعات منکشف ہوئے ہی آپ نے ان مجھ سے عز ایا کہ دلمرو محت اس پر میرسے شیخ علی بن ہیتی نے صور سے وی آپ نے معنور بھے اندلشہ ہے کہیں ہے یا گل نہ ہو جائے مضور عور شراعظم رمنی اللہ عز رفی اللہ میں مالم طکوت میں اور اب کس میں عالم طکوت میں اور اب کس میں عالم طکوت میں اس روشنی سے مستفید ہوتا ہوں .

د قلاندا لجواهر

## بالسن مارك

 حصرت کی خدمت اقدی میں بے شمار بریہ جات ، ندرا نہ جات انتحالت استحالی کو استحالی کو استحالی ندرانہ جات ندرانہ جس کرنے ہوئے گئے گئے کہ ان ندرانوں اور سخالف کو استحالی نہ درکا کے ندرانہ جس کرنے والے لوگ آپ کے صفی کے نیچے ندر انے رکھ ویتے آپ ان میں سے کرفیتے ۔ قرم کی مستحق حاصری میں تقتیم اور کچھ کھیٹ کرنے والوں کو عنا بہت کرفیتے ۔ قرم کے متعلق اپنے خاوم کو فراتے کر قہمانوں کی قہمان نوازی کے لئے نا نبائی اور مسبزی فروش کے والے کردو۔

(متحذ قادريه معفل المركيار روي شركي)

# غوث پاک کی کرا ماست عیب کی خبری

عوف صمدانی - واقف اسرار لا مکانی ستید عبدالقادر جیلانی قد سرموالنوانی کو فران ہے اگر میری زبان شرعی طور پر یا بند نری جاتی تو میں تہیں وہ سب چیزیں بھا دوں جو تم ا بنے گھروں میں کھاتے ہو یا ذخیرہ کے طور پر رکھتے ہو تم سب کے اگر میری نظر کام کرتی ہے .

د نفريح الخاطر- مفينة الاوليان

مین کومیرسے پاس ہزار دنیار آئیں توشام یک ان میں سے ایک پیسے می دنیجے متا جوں، عزیبوں میں تقتیم کر دوں اور کھانا کھلا دوں مفتی عراق فرطتے میں کہ عنوث اعظم کے دربار اور جو دوسخاسے کمجی کوئی سائل خالی التھ نہیں جاتا تھا ۔
جاتا تھا ۔

(قلا ٹر الجوا ہر)

ایک دفع ایک شخص کوآپ نے منموم اورانسردہ دیکے کر پوجھاآپ

کا کیا حال ہے اس نے عرض کیا حضور دجلا کے بارجانا تھا گرفتی کے

نا خلانے بغیر کرا ہے شتی میں بٹھانے سے انکار کر دیا ہے اور میرے باس

کھر مجمی نہیں - دریں اٹنا آپ کا ایک عفید ترند حاصر ہوا اور مین دینار ندر

کے آپ نے وہ دینا راس شخص کو دسٹے اور فرایا جاؤ طاح کو یہ میں دینا ہے

دو اور کہنا کہ آئدہ کسی عزیب میا فرکو دریا عبور کرانے بر انکار ذکرنا جاتے

وقت اس شخص کو اپنا قمیص آنار کر دیا اور بین دینار سے کر مجر دہ میں تربایا۔

( تحف قادر یہ - قلا ٹر الجواہر)

#### آب دریائے سی وت تھے

آب روزانہ کھا نا بخواکر عزبا وسائین میں تمتیم کیا کرتے جو کچے ہے جاتا مغرب کے بعد مظفر نامی آپ کے خادم چوک میں کھڑے ہوکر آوا : بلند اعلان کرتاجی کو کھا نے کی مغرورت ہے ہے جاسکتا ہے اور اگر دات بسر کرنا چاہے تو ہماسے ہاں رومکتا ہے۔

( تلامُدالجواهس

محضرت عبدالہ ذیا ل رحمۃ اللہ علیہ فرما نے ہیں کہ حضرت عوف اعظم رضی اللہ عنہ کے مدرسہ میں میں کھڑا ہوا تھا مصرت اپنے دولت سمرا سے لاتھی لئے بہر تشریف لائے میرے ول میں اس دقت خیال ہوا کہ کی بات ہوا کہ عہدا پی المحق سے کوئی کرامت دکھا ہیں آپ نے فورا آئیسم فرماتے ہوئے میری طرف کی المحق میارک زین میں کاٹر دی وہ روشن ہوکر جینے لگی کچھ دیر اسی طرح جی تی رہی اور اس کی روشنی آسمان کی طرف بلند ہوتی رہی یہاں کے کہ جس جگر لاتھی کا ڈی گئی میں دہ مقام منور ہوگیا . بھر آپ نے لاتھی کا تھ میں لئے کی اور وہ اپنی اصلی حالت پر آگئی اس کے بعد آپ نے فرایا اسے ذیال آپ کی میں خواہش تھی۔ حالت پر آگئی اس کے بعد آپ نے فرایا اسے ذیال آپ کی میں خواہش تھی۔

جے بغداد کا ایک علی نامی نا بین شخص صوف چہ اہ کے تلیل عرصہ میں قرآ ن کرمے جفط کراوے کا بختم قرآن براس کی عمر ساڑھے سائٹ سال ہوگی اور تم بذات نوو بھورانو سے سال چھ اہ اور سات دن کی عمر میں اربل شہر میں انتقال با ڈیگے برتے ورانو سے سال چھ اہ اور سات دن کی عمر میں اربل شہر میں انتقال با ڈیگے برتے دم کک تمہائے سننے دیکھنے اور تمام اعضاء بدن کی طاقت سلامت رہے گ جنانی جو بہتے سال دھ میں صفر المنظفر کے جہنے ان کے جنانی جو اب نے فرایا تھا۔ خضر الحسینی کے صاحبزاد سے بیاں لوگ کا ہواجس کا نام وہی رکھا گیا جو آپ نے فرایا تھا۔ خضر الحسینی کے صاحبزاد سے جملہ واقعات کی تصدیق کی ہے۔

( بهجة الاسرار)

# قلبي كيفيت كايها تبليا

۱ تلائد الجواهر

#### 1esto

بے حجابان در آ از در کا ثان کا کے بیت مجز در و تو درخان ما مالے کھریں کوئی ما مالے کھریں کوئی مالے کھریں کوئی موجو دنہیں ہے۔

کربیائی بسر تربت و برانه ما بینی از خون جگر آب شده خانهٔ ما اگر آپ بهاری و برانه ما خانهٔ ما اگر آپ بهاری و بران قبر کے سرا نے تشریف لائیں، تو ملا حظ فرمالیں گے کہ بهارا گرخون حگرسے سیلاب زدہ ہے۔

قتنه انگیز مِشو کا کل مشکین بمثال تاب زنجیز ندارد دِل دادانهٔ ما کون فتنه انگیز مِشو کا کل مشکین بمثال کا دوانه کون فتنه بریا کنے بغیر قدرتی خوشبو والی زلفیں مصیلا دہجئے کیونکہ دِل دلوانہ قید زنجر کی قدرت نہیں رکھتا ۔

ہ مرغ باغ ملکو تیم درین دیر خراب میشود نور سجستائے خدا دانہ ما میں من فرائے خدا دانہ ما میں اس دنیا فان میں ملکو تیت کے باغ کا پرندہ ہوں جس میں خدائے علیم کے نوری تبلیات کار فرا ہوتے ہیں۔

ے با احد در لحدِ منگ مگونیم کر دوست آن کیم توئی خیب تو بیگان ما فواٹ و جا است کی است کے معالم است میں است میں است میں است ہے۔ بیکا نے بیں تو ہی میرا تقیقی دوست ہے۔

کر گھیرا میر و برسندکہ بگورب توکست گوٹیم آن کس کر ربوداین ول دلوان ما اگر سوال کرنے والے فرشتوں نے بوجھا کہ تیرارب کون ہے تو میں کہوں گا کہ میرا دلٹریا ہے۔



تو مسکراتے جین کی داوانی ہے اور میں دیرار اللی کا مثباق ہوں اس کے دروفراق میں جفاکش تو کے یا ہم۔

قودرنفسی و ما در خلوت خود تنها ۴ ای گوشرنشین مست داواز توثی یا ما تورنسین تور

ما در فصل بہاروی ازعشق جال وی ب بانعر و فریاد دی ستانہ تولی یا ما اس کے عشق و جال کے جو بن اور بہا رمیں، ہم نعرہ فریا کا بلند کرتے ہی ستانی تو ہے یا ہم متانے ہیں۔

عشق تو بما بكبل اندررك بي قسم ان باده كو آنرا بيمان توئى يا ما المراب من ال

اکستی کا جام آوہے یا ہم. چون کل و ما جزدوست بیزی فی نے نے م تو بھول اور میں دوست کے سوا بھے نہیں دیجھتا۔ اپنے دوست کے غیر سے برگانی تو کے یا ہم۔

تو بنی یا هم و گروها مراش و در بنه بخدا امروز درخانه تو کی یا ما گروه عامتی و ما عاشق دم در شاخت و برای ما ما تو همی عاشق دم بخود بو کر حاصر بهوجا" درم تو بهی بناخدا

مُنكرنعبرهٔ ماكوكر باع بده كرد تاب محشر شنود نعب وُمتاهٔ ما الردمنكر، سوال كرنے والا فرمشة بها كسى جواب پر حبر الله على الوقيامة مك بهارا وہى جواب منتا دہے گا۔

منگرالی کو مرکم ورسیدیم بدوست آفرین باد برین بهت مردان ما الله تاکشه الله تاکشه الله تاکشه و مرحم مرکر دوست تک بهنی گئے الماری ییمت مردان قابل ساکشه و محمد برطمع تعجلا مع جالش میسوخت و دوست هے گفت زمی مهت مردان ما خوف می الدین اس مے صن وجال کی شمع پرجل چرکا ہے ، دوست نے اس می خوف مردان کی قدر کی یہ الله می الله می تارکی قدر کی یہ الله می الله می الله می الله می الله می الله می تارک قدر کی یہ می الله می می الله می الله

بت مردادی قدری ... نوٹ: عالی عذاب قبر کے آسانی کیلئے بعد نماز فجر نو بار پڑھے استانی کیا ہے۔ خدل صنہ کلا ہر از میں ان کیلئے سے ان میں ان میں

حضرت عوث اعظم صی الله عنه نے مرکورہ اشعار ہیں اپنے بجروفراق قرب کے مصطفیٰ ،حقیقت دُنیا اور حقیقت انسانی ، قبر کے سوالات کا دلیرا مزجواب ،و

كورصل دوست اور افي مقام نن في النه كوذكر كيامي.

مرجم میدامیر محدث، قادری

توعاشق گلزاری من عاشق دیارم در دردونداق اومرداز تونی یا ما

تونے اپنے غم وا نروہ کا بوجھ جھ پر ایوں رکھ دیا ہے کہ میرے دل کو غم سہنے کی۔ صلاحیت ہوگئی۔

ا بی کوبرکن دافتہ زور ایون اود ؛ بین ن باشد بلا دور از کن دول مرا جس طرح میرے جس طرح میرے میں دریا کے کنامے سے معین توں کو نکال باہر کر "

ر من که روزم شرب و باشد زیمیبری لی خرو تر بادا دروزم دوزگار دل مرا دل کر و کر کرد کرد می دان کرد می دان کرد می دان کرد می دان کاری در می تاریک تر بولیا ہے۔
منازل کا ستارہ بھی تاریک تر بولیا ہے۔

جند چن محے کثر دل در رہ آوانظار ب سوخت بچون سایر راہ انظار دلی ا یری داہ میں انظار کرتے کرتے خوف می الدین کا دل بھی احبار با ہے میرادل یری راہ میں انظار کرتے ہوئے سانے کی طرح کڑا ہوا ہے۔

خلاصه کلام اس کلام میں بوٹ الاعظم ذائے حقیقی کے غم کو تمام غموم و بموم کی تلافی کا اصل صبیب ظاہر فزیاتے ہیں.

نوف ،۔ دین مرادوں کے صول اور غم دور کرنے کیلئے عامل مرروز سائت باریڑھے۔

ے گھریں تو ہے یا ہم۔ كونيد كرنجي جست المرون رم و انهمنين كنح و لوانه تو در ا لوگ کہتے ہیں کہ ہر مرمت کے وأن یں ایک خوانے میں ایے ٹرزانے لی داوانی ر نحى ير كلتان شد بالكبل نالان ، كان ببل نالنده جا ما يزتوكي ياما مؤث می الّدین گلتان کی وجسے لمبل بر نالال ہیں اور او چھتے ہیں اے نمکار حضرت غوث اعظم ان اشعار مي عشق مجازي اوعشق محقي كامواز نه فراقے ہیں اور ایک ستے عاشق کی اصل منزل کی نت ندی کرتے ہیں: نوف: عال دیدار اللی کے صول کے نئے روزانرسائے باریہ وطوري الم ار ورغم عشق توزان بكذشت كادول مل خ كزوفايت كم شود يك لخط كارول مرا يتر يعنق كغم مع مير يدل كالمل أى طرع كزر جها ب كرتيرى وفاس مرے دل کائی ہی جرس کم ہوجاتے۔ ے رفار عنم ازگشت گفت کو عنم توہروان ، بشگفد صد کورکل از خار ول مرا باغ كى لا شت اور كون عدي فارغ بول ادر برخور يعم كى مكن ب مرب دل کی جن والے کا توں سے سیکروں محول کھلتے ہیں۔ حر بردلم بدى حالت كن غم دا ندوه خود به چون توان كردن كررى عمكسارول ا

ایک با مردم مدار مینم از بهرتست و درند کی بروا بود از قول برگویان مرا جو کچه لوگول سے روا نہیں رکھتا دہ آپ کی خاطر کرگزرتا ہوں ورند مجرا کہنے والوں کی مجھے کب کوئی برواہ ہوتی ہے۔

8 خارز من گلخن و فرش من از خاکسترات به تاکرچون محے بخوانی بی مرو مان مرا میراگھر آگ کی بھٹی جس کے سحن میں خاک اُڑ رہی ہے" جب تو مجد غوت فی الّدین کو بلائے تو بے سروسا مانی ہی میں بلائے۔'

#### یا به بره

ا. باردگر سنج سعادت دمید به زائد صباح ست کنون من ما نیک بختی کی سے نے دوسری بارآ نیکی کھولی سنے کے باوجود انجی ہماری فا ہی ہے کے ۔ زان می قتال کہ وارو و خدا به ازدل شب ریخت و درجام ما وہ شام شب تار زود انٹر شراب رکھتی ہے اور ہمانے دل کے بیانے میں مندا موجود ہم تا ہے۔

کی باز می عنی سی خورده ایم به تاجیه شود خواجرسرانجام ما یه میم شراب عشق سیر بوکر بینے آبی تاکه بها را شهارهمی غلاموں بی بوجائے میں تاکہ بها را شهارهمی غلاموں بی بوجائے میں ایک بها را شهارهمی غلاموں بی بوجائے میں اس دفت یک بیری مخلوق کے لئے کوئی آزماشس نہوگی جب بهارانم سرفہرست نہ آئے گا۔

ا گرنداری آرزوی وصل جانان جان مرا به زندگی گذاشتی بی اؤنسم بجران مرا غم دوست کے بغیر زندگی ترک کردے اسے میری جان اگر تو وصل دوست میں دلچی نہیں رکھتا تو زندگی نضول ہے۔

حرمرون آغشة دراشك جرگون بيت ، فارغم كر باغبان نگذا شد در بان مرا اگرچ دمالی مير سيمين مي تشرافين نه لايا تا جم مي اپنے سروكو دل كے آنسوۇل سے نشو دین وسے كرفارغ بروچكا بول -

3 نیست فرقی درمیان شخص من تاسایه ای به بسکه در آتش فگنده ای دل وزان مرا میری دارد این دل وزان مرا میری در آتش فگنده این دل آتشن میری دانت اورمیر سے سایہ میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہاکیو کم میرا دل آتشن عشق میں جل رہا ہے۔

الم حال من بون برکنان ترکنون و نسیت به بیکه آمرسی اتک از دیرهٔ گریان مرا اس وقت میرا حال کنان کے بوٹر سے خص کی مانند ہے دمراد بیقوب علیہ اسلام ہیں جو لیوسف کی عبرانی میں رفینے) ادر میری گریم زاری سے سیاب بریا ہو مجکا ہے۔ جو لیوسف کی عبران جاک شرور والے عثق و بہوز به برطرت صدنا رخ گرفته در دا مان مرا اس وقت عثق کی تق و ادی میں میری جان کا دباس تار تار بوجیکا ہے۔ جان وق وادی میں میری جان کا دباس تار تار بوجیکا ہے۔ چانوں طرف سے میرے دامن میں سینکروں غموں کی اگر گئی ہوتی ہے۔ چانوں طرف سے میرے دامن میں سینکروں غموں کی اگر گئی ہوتی ہے۔ کا جہون یار نبر کردی بی نعیب ان فیل یا رہ کردی بی نعیب ان فیل این میں کم نصیب ہونے کا احداس نہ دِلا احداس نہ دِلا احداس کی معبد سے دورنہ ادر این کی مجب سے درنہ ادر این کی مجب سے دورنہ رکھ اس فقیر کا با ضا بطر دہنا تیری وجہ سے ہورنہ وی کوئی پر داہ منس ہے۔

قطعه ه

ر من مجو آذراز برن بُرت میسر استم روز و شب
و زاندرون بهجون هلیسل الله گویم این عجب
میں اپنے ظاہر میں آذرک طرح دن رات بُت تراستی کرتا مہوں تعجب
کر باطن میں خلیل اللہ کی طرح ذکر کرتا ہوں۔
کر باطن میں خلیل اللہ کی طرح ذکر کرتا ہوں۔
و ز'بتکدہ با این بتان باآ کہ بہتم مجعنان
نورخسلا بینم عیان حیران ادیم روزوشب

حیرت ہے کوئیت خانے کے بتوں سے مجھے آتفاقی ہوگیا کو میں ان میں دن رات نورخسا دیکھتا ہوں۔

خنو توہاؤ ہوئ من بنگر تورنگ ہوئے من

بنه کان کمک وی من می بین تو در روزوشت

آپ میری اور دنگ و بُو دیکھیں ون رات آپ میرے ہررو نگھے سے ذات من کا نظارہ کرلیں گے۔

ا أن سرد بالا كيت أن كروسف اولانت أمان م

در عشق او دلیانه شدیم مرک تا جیک وعرب وه کیسا بلنداور قد آور مرد ہے جس نے دنیا مود ل جس کے شق و محبت میں

عربی تاجیکی اور ترکی دلوانے بوگئے۔ ریر

ج مرکه کرسلطان جہان خوابد کہ بیزد گئے خود ازلولیان مملکت آئینہ میسارد طلب از دل مرروزه ما بن نوند به زمزم عشق دلا رام ما محارب دل مردوز بح موث من جاتے ہیں جس سے محارب ما میں طمانیت قلب میسر ہے۔

کر آابدای دوست حلاوت دہد یہ جیاشنی درد تو درکام ما اسے دوست تیرے درد کارس ہما ہے کام وہ تن کی لذت ہمیشہ بنائے گا۔ جر عاشق دیوانہ و مستیم ازان ہ درد پیامی رسد اندم ما جس کی وجہ سے ہم عاشق اور دیوانے بن گئے ہیں ہجر و فراق کاسلسل درد ہمیں تحمہ ما طاحی۔

8 از شرر مشفلهٔ عشق دوست ، سوخت سفد ظاہر اسلام ما عشق دوست کی مشعل کی چنگاری سے ہمارا ظاہری اسلام جل کر راکھ سے ہمارا ظاہری اسلام جل کر راکھ سے ہمارا طاہری اسلام جل کر راکھ

ہوچھ ہے۔ و خواری خلعت ن جہان میکشم ، تا بہ کرم حق کن راسلام ما و نیاجہان کی رسوانی برداشت کی تاکہ ہائے اسلام پر اللہ کی رحمت ہو۔ ار مجے بہ محسبوب نظر کردوگفت ، باز بر کا مد و سر از بام ما عونت می الدین نے مجوب کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا کہ ہمارے گھر کی تھیت سے بھر جاند نکل آئے

خلاص کلام خفرت عوث اعظم اس کلام میں اپنے قرب حق پر خود اعتمادی ظام کریتے ہیں۔ ده ا بنے کرم سے گنہ کا یہ او فرما نبر داری قیامت سے دن شار کر ہے کا اور قبر و بر اسلام کر سے کا اور قبر و بر ا کے لائن گنہ گار کو عام معافی سے دسے گا۔

ال آن يوسف كفان عجب كينسيت در بازار مصر

كين جمسار بازاريان دارند ونسدياه وتتعب

تعجب نہیں کر جناب پوسٹ کنانی ملیہ اٹ کام بازار مصرمیں جائیں اور تمام بازار والے دیدار کی جبلک کے لئے تواپ جائیں۔

ا عجراع روش مساندرداست ازاورى

نی کوئب در لیست بچون این دل نقد مین صلب اسے خوف می الدین تیرے دل میں نور عق کا چراغ روش ہے جیکتے سفید تاہے کی مانند کین دل کی تندلی بہت بڑم ہے۔ خلا صرف کلام

معزت غوف النفلين بذكورہ كلام ميں درسب وصدت، مقام مير عشق معنق معنى الله عليه مسلم الله عليه مسلم الله عليه مسلم اوليا الن كامق قرب مصطف صلى الله عليه مستم اوليا الن كامق قرب مسطف صلى الله عليه مشراب طوبور - بند الله محت كا قرب خوا اور بنے رخی اور ایک مستی اوندی اور مثل الله کے کر الله کی جو مسلم رحمت کی منظر کشی نی منظر کشی نی خدا و ندی اور بخد میں منظر کشی نی ور مسلم کے لئے عامل مردوزگيارہ مرتبر بڑھے .

نور بند استعامت دين واسلم کے لئے عامل مردوزگيارہ مرتبر بڑھے .

نور بند استعامت دين واسلم کے لئے عامل مردوزگيارہ مرتبر بڑھے .

بندهٔ گرینگ توردی در تراب ، توبکن آمرزمت لی بی وتاب

جب ونیا کا اوشاہ ایا منہ دیمھا جاہے تو اپنی ملکت کے وزیروں سے تعیشہ طلب کرانیا ہے۔ كمر وقت تجلي خدا در رقص آمد كوه طور اندر ول ملين سنگ ازبكه بيا شاطرب تحیای فدا کے ظہور کے وقت کوہ طور رقص کرنے لگا اور بخت تجھر کے دل یں نوشی نے کروٹ لی. طرور جنت بتو حق میسد پرجسا علمبور ن باده دارد رنگ و بوتی جام داردکیف ل مقا جنت میں شجھ اللہ تعالی جام طرور دے گااس خمراب کا رنگ و کونہ بوكا مكركيف وسروركي انتهانه وكي. δ من عاشق نو د نواندمت نزد که نور بنشا دمت جنفضل بي إيان من اين رانداني توسب میں نے اپنے عاشق کو نود بلایا اور اپنے قریب تر بٹھایا. میرے بچاب فن وكرم كے ہوتے بوئے قرى بدرى كاسب كياہے۔ 9 شركه بينىمىت شدېرداردازرجىم خود دزغابت مستى برد سرور شو د كو دخطب تونے مست اونٹ نہیں دیجما کہ وہ اپنی مستی میں ہموار ناہموار سیا ٹرا ورٹیلے مبک دوی سے طے کراہ یا ہے۔ بعث ردن کے کہ اور معنیت را اذکریم طاعت کندور روز حشر 10 اومعنیت را اذکریم طاعت کندور روز حشر

- 8) ماترا ازبس کرمیداریم دوست ؛ دارمت از عشق خود دائم خراب هم تجهر بهت زیاده عزیز رکھتے ہیں کیونکریں نے تجھے اپنے عشق و مُبنت ہیں سرگرداں رکھا۔
- از عذا بم چند تر سانی گوے ، دوست مرکز دوست راکر دہ عزاب اگر دہ عزاب اگر حقے میرے عذاب سے کوئی خوف ہے توصاف صاف کہہ دے کہ دوست دوست کو اذبیت نہیں دیا۔
- (1) عاكم حسسن و نازبا ماكم كنے به كاه كا ہے ہے كنم برتوعماب كني به كاه كا ہے ہے كنم برتوعماب ما تھے كني كبير ديت ماكم تو ہماسے ما تھے ناز نكھرا زيادہ مذكرے.
- اا) وقف روگ تست این دیرارمن و وقف ذره کر دهٔ ام من آفتاب تی وقف دره کر دهٔ ام من آفتاب تی وقف مروج است میرادیدار اس طرح و هف میک ویا در سے کے لئے مروج وقف موجائے۔
- ۱۱) توز دوزخ ترسی دوزخ زمن به کین مکن از ترس دوزخ اضطاب تو دوزخ سے دوزخ میں مکن از ترس دوزخ اضطاب تو دوزخ سے دوزخ سے
- (3) درجہتم کر رو ہے من کولیں : تا زتو فی سیخ سوزد در کہاب اگر تھے دوزخ میں جانے کا اتفاق ہوہی کیا توہی اسے کہ دول کا کہ نیے آر
  - ١١) من كم أمين دع المت ركا ؛ من دعا المت تو سازم متباب

اے بندہ اگر شراب میں ملاکر مجنگ بی ہے، توب کرنے میں تھے بلاحل وجیت معاف کردوں گا۔

ے) گر خطا کر دی بگوبرکر دہ ام بتا کند جب خطا رامن تواب اگر تو گناہ کر بیٹے تو اس کا اقرار کرنے ماکہ میں بیرے گنہوں کو نیکیوں سے بدل دوں .

یکیوں سے برن روں اور است ان گراکردست شاہ ہے کو خورد در مطنع شہان وآب برن اور اس کا کھانا بینا ہی بادشاہ کے دستان واب سے کا جس کا کھانا بینا ہی بادشاہ کے دستر خوان پر رہا ہو۔

4) سنده مانی و اندر شرع ما بنده سرحیار د بخواج است خواب ما را بنده ماری شراعیت میں ره کر جو کچه مجی کرے وه سب کچه میں کا را بنده می درجے

ہمانے سپروہے۔ 3 خصم وامن گیررا رائنی کسنسم ، روز حشر از تو دہم براوتواب میراکرم اتنا وسیع ہے کر خمنوں کو مجی راضی کر دیتا ہوں ۔ قیامت کے دن میں اپنول کو دوگ اجر دول کا ۔

6) در دِل شب مارگونے لے فدا : من سرا بیدارہ سازم زخواب اللہ کہ کر کاسے تو میں تجھے خواب غفات سے بیدا دکر دوں گا.

ج ایون سر مسطان گرفت اندرینا: ﴿ عَمْ مِخوار از بینی ملک از انقلاب جب مجمع اورث او بینی ملک از انقلاب جب مجمع اورث او این بنا ، میں ہے ہے تو ملک انقلاب سے بے فکر ہوجا۔

انہیں ایک نظرہے و کھیں گے۔

ایم عاشقان نفوامند به نایخ اندر کتفدای خان مان کوه خواب کا عاشقان نفوامند و ه دات مولی عاشق نه حورون کی طلب رکھتے ہیں دجنت کی خواہش کیونکہ وہ دات مولی کی مکیسوئی میں خار خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔

م برده هم شربر رند عانمقان جون از لحد بنسر سربر آرند با دل برآت وحیثم برآب عاشق پرقبی برآب عاشق پرقبر کی لحد سے بی قیامت کی حقیقت عیاں ہوجاتی ہے جب قبر سے استھے گا تو دل شعلہ بار ہوگا اور آنکھ بُرنم

الم بادل فرقر وح میگریند فی فی نید کو بند آنکه کرده وعدهٔ دیدارخود و ترجاب عاشق بددل سے جام طهور تھام تولے کا مگر ذات من سے مخاطب بوکر برطا کہ نے کا کہ وعدہ مجھسے شراب وصل ودیدار کا ہے۔

﴿ بِهِ مَّى شَائِحِ السَّهِ مَعَ كُويِدِ رُزُوشِ ﴿ وَصِفَ إِنْ كَانَ كَانَ كَانَ اللَّهِ عَلَى كُنْتُ تُرَابَ جمال كبريا كامنظرنه وبميه كرعوف مى الدين بِكار الصَّفِي كا كركاش بيكانون وفي على مِن منى موحا وُل ؟

ملاصد کلام مرکورہ کلام میں عاشقوں کا مقام اور حقیقی مزل کی ن<sup>ی</sup> ندہی کی گئے ہے قطعہ ع<u>ہ</u>

گرمانائے جال می نباشدد میشت ، برکنند متان حضرت تصریا داخشی شت اگرمینت میں جال یار کا منظر نہ ہوا تو می اف اوک بہشتی مکانات کی اینط سے ایسٹ بجادیں گے۔ می تمباری دعامی قبول کرتا مول اور امنین اینی بارگاه میں متجاب بونے کا تمون

الندم كرامسرزيده م ييع موجود عن بودازيم باب عوت محى الدين كويس نے اس وقت سے بخش ديا جبكه ولايت كا أنجى دور دورتک وجود محی نرتها۔

خلاص کلام مندرجہ بالا اشعار میں عوت اعظم بیر نے مقام فنا میں کھوکر اللہ کی طرف کا کلام کیا ہے۔ صادق الوعد ذات کبیریا کی طرف سے بندوں سے حق میں عنود درگذر اور تجات كى صورتى ذكركى بين -

نوط: اسی مقصد کے لئے عامل یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔

١. انجال لا يزانى برندارى كرنقاب ؛ عاشقان لا أبالى را بما ندول كباب برقرارا ور دائمي حن سے اگر تو حجاب مذا تھائے تو دل جلے عثاق كا جگر كياب بوجائي.

الم صدر سبنت گراود بدست وتصر حجم فضي عاشقان مين طفال ألك كناب الرائن ق مع جنت كادر وازه دوزخ كي عين ورميان مي موالد عاشق لوك لين شیموں کی رسیاں وہی با نرھ دس کے۔

قامرات الطرف فين الدوران بيثت جرك فدكوة نظر كوري اليان بيتاب المراجية في حوري ابنول كے علاوہ كسى من دلجين و ركيس كى مكر عاشق كو تا ونظر جوكريى جب عاشقول کے سامنے سے دوست کا مجنون گذرہے کا تو اسنے کی اور بُرے کے امتیا زسے معذور جانیں گے ۔

9 کی مث م جان مشاقان معطر مے شود ؛ گر نیا شد ہوئے اوبو درجرنہ عظر مثرت شوق والوں سے بالوں کی ہر جُڑعطر یار ہوگی۔ الیسی خوکٹ بوٹ پد جنبی عزر میں مجی مزہور

ا مع میگفت آه من چاره چرمازم کنم ؛ دل برفته در بلائی عشق دجان را بهشت نوب اعظم کیم ایس ایا چار مول دل مبتلائے عشق بید اور جسم دجان کے لئے الغام بہشت ۔

خلاصة كلام

مذكوره استعار میں ویدار الہی اصل مرعائے عاشقاں - دوسروں كا احماكس ماسوا الدسے بے نیازی عشقِ حقیقی منتہائے الل نیت كا ذكر فر مایا . نوف : وصل بارسی تعالیٰ کے لئے عامل ہرروز سات بار پڑھے .

کیصد وشصت نظردا تبه بندهٔ ماست : بنده دام تبه نگرزگیا تا به کجاست عاری نظر رحمت بندے کا بیجیا ایک سوساعظ مرتبه روز اندکرتی ہے بندے کی شان دیکھ کہاں سے کہاں تک سینجی-

بیوفانی مکن و از در ما دور مرد بن زانکه ادار ازل تا با بد باتوصفات اسے بندسے ہمانے دروازہ سے دور جاکیو کر ہمیں تجھسے ازل سے لے کمہ بمیشہ کا تعلق ہے۔ سشت مشت مشت کے حق تعالیٰ جون دہد بر بندگان جام طہور ، کاسراب انیم وہ آن کا سہوہ توانیم اللہ تعالیٰ جب بندوں کوجام طہور سے کا توہم وہ کا سرالیس کے اور بیتے وقت آتھ دی اور آدمی بحبی بلالیں گے۔

کر بردرخت بل امیدول توکردیم وصل جدورد و عالم غیرازین بارا نباید بیچ کشت نیرد و حالم غیرازین بارا نباید بیچ کشت نیرسے وصل کی بیوند کاری ہم نے اینے دل کے درخت میں کر دی ہے اور دو اول کالی میں اس کے علاوہ کوئی کھیتی بوئی تھی نہ جائے۔

ا کیسٹرمونے نباشد خالی از سودائی دوست ، درسر این سوداست مارا تا نباشد سرنوشت دوست کے جنون کے علاوہ ایک بال برابر سمی ہماری ذات میں گنبائش نہیں ہماسے خیال ہیں یہ بہت نفع مندہے اگر نوشتہ تحریر بدلائے۔

کُ آنکوشد سررت کوت بہم برقبلہ اش نو تاکلیم بخت مارا ازگرا مے نیک زشت جب سب بوگوں کا بخت اس کے قبلہ سے تعلق رکھتا ہے تو تھے رہر نیک اور بر سے گا۔ گراکی گرڑی ہمارا نصیب بنی رہے گا۔

کتار بینم دوست را این حله افتیم سیاه فزاد میان حلهای دنگ نگ اندر بهشت حب مک دوست مزد کهول کا علامت عمر کاسیاه ابس زیب تن رکھول کا طرح سے درگ برنگے مہشتی لباس د بہنوں کا -

مسجود بت مراکافر مگو دادانه ام نه سجده می کردم مدانستم که کعابست یاکشت اسجده می کردم مدانستم که کعابست یاکشت است کی میجود می کورند می دادا کردیا است کے میجود می کافر د کرمی داوان ول می نے یہ سحدہ کا طرف بعد یا گرف ان کا طرف ،

میں تیرا ذمہ دار ہوں جومیری شان کے لائق ہے مجھ سے طاب کرخواہ لائی دودھ ، نمک دیگ ہی کیوں نہ ہو۔

من عطا کردہ ام ایمان دعطا کردہ خولش ہ کی ست نم زگد نے کر مرصد قروامت بندے کو دولت ایمان میں نے جی عطا ک ہے میں اس گداستے کی اول کا بوٹود صدقہ سے پلا ہو۔

باتوام من ہم جاتر س تواز شیطان جست جو بنا ہت منم ابیس بیا کو کر سلاست جب میں تیرا ہر حکام ساتھ ہوں تو تو شیطان سے کیوں ڈر تا ہے جب تو میری بنا ہیں ہے شیطان کو اعلان کر دے جوکر نامے کرنے۔

بو فائی ہمراز جانب تسی کے مجھے ، در زاز ماکر قدانیم ہم مہرو وفاست اسے می الدین عام بے وفائی تر قرطرت سے میں توخدا ہونے کے بالحے مہرو وفاکر کرتا ہوں۔

فلاصتركلام

مذکورہ کلام میں "بندے کے طال پر اللہ کی نظر رحمت ،غفلت پر تنبیہ، اُسکیا ری سے گنا ہوں کا دُھانا قیامت کے دن شرمندگی سے بچا نا ، نیکیوں میں اضافہ ، گنا ہوں کی معافی ، قرب ِ ذات ، وعدہ قبولیت دعا . مناسب طاجات کی تمسیل ، کر وفریب شیطان سے امن کا ذکر کیا گیا ہے۔ نودٹ نہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اور قرب کیلئے عامل ہر روز اکسیل بار پڑھے نیز قبولیت ، و عاکے لئے آمین مو آسا کے مرتبہ برڑھے ۔ روے نائز دیکین شدہ ازجرک کن ہ نہ آب گرمی کراز دسشتہ شودر حمت ماست کن ہ کی میل سے ہاری رحمت ماست کن ہ کی میل سے ہاری رحمہ سے دعو دالتی ہے۔ وصور دالتی ہے۔

و دون است تودیم نامر توروز حاب به تاندانوس و کی که درین نامرجهاست میں بترا نامر اعمال قیامت کے دن تجے دے دوں کا اورکسی کان کوفرنه ہوگی کداس میں کیا لکھا ہے۔

اوی در حیات می این مقاری است در این مقدم این مقدم است کید مکوئی ترا وه بدیم گونیا به بازدر اخرت آن بمقصد مفادم است می میزی این کا اجر مای کا در اخرت مین این کا اجر مای کودون کا اور آخرت مین این کا اجر مای کودون کا در آخرت مین این کا اجر مای کودون کا در آخرت مین این کا اجر مای کودون کا موصل می کا د

ار بری از تو بر آیربر کرم عفوکنم به اینخین لطف فرم غیران اے بندہ کرات اگر تجھ سے کونی بری مرزد ہوگی تواپنے کرم سے معان کر دوں گا ایسان کو اگر تجھ سے کونی بری مرزد ہوگی تواپنے کرم سے معان کر دوں گا ایسان کو

ر) برے موا اور ہوں مرسی ہے۔ نار دوزن چرکند باتوزئن وٹمرم مراد ، ظاہر و باطن تو چون ہم از فورضواست بیرا ظاہر و باطن تو نور سراسے ہے مجر تھے دوز نے کی آگ سے کیا خطرہ وہ چراکی بگاڑے گی۔

مرج خوابی بطلب توزین وشرم ملا به برین ای بنره اجا بت بودوبر توریات جوجی می آئے بلاجھک مجھے مائک تراکام دعاک اے قبول مربے ذمر کرم برہے -

ذر کرم برہے۔ آوزمن میزم و میرونک ویک بخواہ ، من دکیل آبا) ادمن بطلب برچ مزامت سرتا بقدم معے بیوستر زاست بنت جو در بہرعسم اوراً یک دوز ندوست محی الدین عبدالقا در بہرتن الله کی عطاؤں سے ملاتی ہے اور عمر مجر ایک دن جی حال سے بغیر ندر ہا۔

خلاصة كلام

ان امتعاری ۔ خدا کے کرم پر کامل بھروسہ ، عشقِ اللی حیات ایدی کا بیام ہے صوفی کائن میں نظام خدا وندی کا ذر دار فرد 'ا خلاص انسانی ، مرزش آگاہ عم بیر موار موتا ہے ۔ قرب خدا وندی کا اظہار کیا گیا ہے۔

نوط ، کن ہوں کی بخشش کے لئے عامل ہر دوز سائے مرتبہ پڑھے.

# قطع علا \_\_\_\_\_

على من مرعم أزج خطاف دست ج حبحمت جون مروكام بخداف دست على من مرعم أزج خطاف دست جون مروكام بخداف دست على من مرا بالا تورهب حق ميرا بالا تورهب حق سے بڑا مواہے۔

بچنین دست تہی وصل خدا می طلبم ، تو بمن گو کمچنین کا دکر اوق ادست میں خالی کا تھے سے اللہ کا وصل طلب کرتا ہوں آپ مجھے یہ کہتے ہیں کرمیں ارتبان میں کس لئے مبتلا ہوگیا ہوں .

جسلم تا بقیامت سے بگویم میہات : کرمیان من و تو دوست جہا اون وست جہا اون وست جہا اون وست جہا اون وست میں تو قیامت کمیں کی کہوں کرمیرے اور تیریے زمیان کس جیز کا دخل ہوا ہے۔

نظر م جز بركمال كرم حق نه اود ؛ بهم كارم بهم عمراز جيه خطااو في ادست

# قطع نا

مرامند کب د صلے کا دھونے کے لئے بان نہ طفے کے لئے التھ التھ ہوا تیرا جہرہ دھونے والا بھی کوئی نہیں .

جا مع عشق حق درش تو اگرم وی ، تامست خدا میری درگور دوی مرست عشق البی کے جام سے اے مرد تو گھونٹ بی را ہے خدا کا مست بن کرم سے اور قبر کی لحد میں مختور ہوگا۔ اور قبر کی لحد میں مختور ہوگا۔

بہر صوفی وصافی کہ بودست ریا منت کش ﴿ اوزارُ مرداز ازخوان جہان برلست برصوفی مزاح ریاضت وعبادت کا عادی دُنیا جہان کے دستر خوان سے مرداز دار علیحدگی اختیار کرلتیا ہے۔

یوسف که برادر را بدنامی دوز دی داد نه درخلوت خاص خود با اوج سبب ببشت یوسف علیه ات لام نے اپنے بھائی (بنیابن) کوچوری کا الزام دیا اور خاص تنائی میں کس خوش اسلوبی سے بیش آیا۔

برلبة دگر باشد وبرلبة دگرآمد دست ، بررستنك باشد كودوست بدوبروست فالواقع قیدی توكونی ادر موتا اور منزا دوسرے كے ئرآتی ہے، ہے كوئی آزاد مرد ہو قیدی سے دوست كى طاقات كراہے۔

معقاص خداد گرادات و فحت دید به هم صحبت شقش شدار مماهمهارست جب کم عقل ما عقدے تو دل پرغم موار رہتے ہیں جب کوئی بند ہ ہم تن مشقت بن جائے توتام عمول سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔

رماہے۔

#### خلاصة محلام

مندرہ ہالا کلام ہیں، گنہ کاری کے با وجود رحمت باری پر کامل محبروم جھیقی دوست سے ہجری شکایت اللہ کے لطف وکرم میں دوسروں کا احساس اللہ کے مصور اقرار جرم ، عذاب قبر اور اس سے نجات کی امید قوی نقیر الی اللہ کے دل میں دفا ہی دفا ہوتی ہے . فقری کا طالب آخر کا رفقی بن ہی جا تا ہے سجیسے امور ذکر کئے ہیں ۔

نوٹ بہ قبولیت تو بھینے عالی ہر روز سائٹ بار ہوئے ہے ۔ قطعہ عملا \_\_\_\_\_

گنہ کردی بگو کر دیم ہے دوست ﴿ کہ لعد از کار بداین توبہ نیکوست ا سے بندہ اگر تو نے گن میا ہے تو اقرار کرنے بٹرے کام کے بعد اقرار کرلیا ایک مہترین توبہ ہے۔

گن کردن اگر جہنوئی توکشت : ولی عنو گنامت ہم مراخو ست گناه کرنا ا سے بندسے اگر تیری عادت بن گئی ہے سکن جان عادت گذا ہوں کومعان کرنا ہے۔

تو شب بر فاک روم عال ج کمآن فالیدرا داریم ما دو ست تورات کے دقت چر فاک آنود کرکے روکیونکہ انسان کا میرے ڈرمے رو انجھے کے مداب ندرے ۔

نفسائد گنها ران تائب ، مرا خوشبوی ترا زمنگ خوشبوست

مرے مرجر کے تمام اعال میں اگر جر لغر خیں ہی لغر خیں ہیں مگر میری نظراللہ کے کال کرم کے نواکس میں اگر جر لغر خیں ہی کال میں اللہ اللہ کے کال کرم کے نواکس نہیں جاتی۔

توبمن نطف وکرم کرده کتنهانی دو به کرمت خق بهرکس بهرجا ادفیادست تونع مجمع تنها پر تو دوست جان کر نطف و کرم کر بی دیا ، نگر میری خوابمش بیرے کر تیرا کرم بر جگر مب کیلئے عام ہو جائے۔

نظری کن بعنایت تو درین آخر عمر به سوئی این بنده که در بن ہم اوف ارت اس بنده کے عال بر آخری عمر میں نظرِ عنا بت کر دسے کیو کم اس کے تنم اعال قابل گرفت ہیں .

من اُرْ خوف بگورم و کمن نومیدم به کماز و بخش گنهگار رصا اوف ایست می از خوف آنا رہتا ہے مجھے ناائمید شکیجے اس سے رہائی بخش اور اس کی مجھے قوی امید ہے۔

بتواز کنج لحدگفت خدا از مراطف نه کر بگوریئے بر توخاکے پااوقارست قبر کی تنہائی یں سیکھے خدا مربان ہوکر فرائے گا کرا پنے مذھے بتلا کہ تیراجبرہ خاک آلود کیوں ہے۔

برزمین دل مرکس نبث ند شخمی به برزمین دل ما تخم وفا اوفتادست زمین دل بر مرشخص کوئی نه کوئی بیج بوتا ہے، ہما سے دل کی زمین میں وفائ نیج بویا ہوا ہے۔

بخدا در نظر معے تو پیوسته دلت ، طالب نقر و محبّت نقر ادفتارست قسم ہے محی الدین کی نظر میں نتیر مزاج نقر و محبت کا طالب نقیر بوکر ہی خون فداے جاری ہونے دالے آنسو بے صفیتی ہوتے ہیں۔ تائب کی سرد آئیں کستوری سے زیادہ عطر بار ہوتی ہیں ۔ مالیس گنہ ہیں۔ باکاہ کی بلندی بقائے دلایت اولیا اللہ جسے امور ذکر کئے گئے ہیں۔ نوٹ بست تولیت اولیا کے عالم یہ مائے یا رحمی پڑھ سکت ہے نوٹ ب

پیردی شیطان تعین ہیں ہیں مست ، پوشین ادن بگاذر کار مرد اے اہامت شیطان مردود کی فرا نبرداری ویراں کو کمی میں گرنے سے عبارت ہے یا چیڑے کی تباکوئی ہے وقوف دھوبی کے سیرد کردے۔

گرجی شیطان دعفران بیار میدارد به کسی به سکے بر میزون پیش حیوانی کرقوت اوکرامت شیطان اگر چه بهت سے زعفران برتستاط رکھتا ہے گراسے یہ طاقت کہاں کرکسی جاندار کے کام آنے دے۔

درصباح آن مرد داردخورده باشد باگله به توینا بهت درنمازش بس کی آگیست بوتت صبح شیطان سے اتفاق مذکر ورز چنگی کھانے کا شرکار موجائے گااور شایرشام کی نماز پڑھ کر،ی سکون میسر آئے۔

آن توئی اندرجوانی کاخیک از غرور به وقت بیری نودخرد گشتی بیت دوم است تو وسی ب ناجوانی می مغرور بن کر شیرهی توبی بیت تھا اور برها بیری تری قدر و نمیت شیکری سے کم موکئ اور سیری کمرکان موکئی-

کردی ازمرون فراموشی کنی دائم گناه ، یادمرون توبه کرون در دلی توگهست موت مجلاکر تومسلسل گنه کرتا ربا شاید کمیمی کبھار ہی تیرے دل میں توب یا گندسے باز رہنے والوں کے سردسانس کی فہک میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے۔

ریادہ تزیر ہے۔ چونفل ماست پشتبانت السیر ؛ حیاخم داری اگر لیٹ تو دو توست اے بوڑھے تو اپنی کمریں خم آجانے سے ناگھراکیو نکہ تیری بیٹت پنا ہی کیلئے میرانفنل وکرم وقف ہے۔

میرانس وتر) وقف ہے۔ کسی کنر دی تر نبود بعب الم نبر مرالا تُقْنَطُوا دربارہ اوست. بندہ کو میراحکم ہے کہ وہ مالوکس دہو گرجو اسس حکم کے باوجود مالوکس مُرگا دہ دنیا میں برترین شخص ہے۔

به نعمتهائ جنت بروری مغر فی تزیر استخوان گرختک شد پوست اگرچه بریون پر کھال خشک جوجائے گر توایئے مغز کوجنتی نعمتوں سے ترو سازہ رکھ ۔

چور آن بر تونیک بہت غمنیت ؛ اگر شیطان برست و ما تو برخوست حب اللہ ممر بان ہو تو برے سنسیطان کی دشمنی سے کیا عنم ہے۔

نمیسرد ماہی دل مجے ہرگز : زلال رحمت حق تا درین جوست غوث می دل کے ہرگز : زلال رحمت حق تا درین جوست غوث می الذین کے دل کی مجلی ہرگز : مرے تک جب یک رحمت باری تعالیٰ اس کے لئے آب رحمت باتی رسکھے .

خلاصة كلام

مندج بالدان ، اقرارجرم ، توب ، قدرت كامزاج معاف ين

زنرگی سے حقیقی افعے حاصل رکرنا قابل انسوس، مرد خدا سنساس کا ظاہر و باطن عکورت کا صحیح خدوخال - بیر الم مل کی تلاسش اور منافقت سے بر بیز - اہل دنیا کے مشاخل اور فقیر دن کا مشغلہ جیسے امور ذکر کئے گئے ہیں ؟

نوٹ: میطان اورظالمول کے شرسے مفاظت کے لئے مال سائٹ بار سرروز برھے۔

#### \_\_\_\_\_وَلْمَ عِمَا \_\_\_\_\_

آه در آلودم دم جان جہان ہارالبوخت به سینهٔ مجرون مرجبون وشیدا رالبوخت آدمیوں کی درد نک آئیں کئی جانوں کو جہادتی ہیں ادر سرمجنون اور کشیدان کے مجروع سیمنے کو بھی حبلا سکتی ہے۔

در جگر با کے کباب این آه من زو آتی نو آه زین بی مبگر سوزی که دلهار البوخت عظی بونے ول میں میری ای آه نے آگ لگائی متی افسوسس که اسی آه میے جگر تیت ہے اور ول جلتے ہیں۔

ما مُركس گفتم از سوز دل خود شمر : آتشے در جانسش اف وہ سرو بالبوت بین استا ذنے بتا باہے کر اپنے سوز دل سے ہی مزہ ہے کہ جبم وجان میں آگ یکستی سراور یادُن جل جاتے ہیں۔

پیش بوسٹ گری وزی بگرنی استخریز : آتش عشق توسرتا بازلینی را البوخت که فیصل کرنے کا البوخت کہ فیصلے کا کی استفال کے ماستے ایک مہینے رہ کر ان کے عشق کا آگ میں مفرصے یا وُں کے جل گئی۔

نوبهاران افتك ريزان جانب محراشدم به آه كرم سبزه باي كوه وصحرا رابسوخت

موت ياد آتى يو.

اننته اندگردی دم دی نمیستی مرد خدا نه در ده دین گردگرد در مرکه او مرد رمبت. دانی کید کرد در مرکه او مرد رمبت. دانی کیته بی افسوس که توزنده مجی ریا اور مردحی بن کریز مراسیمی راه به جیلنه الادن کی مربلندی کے لئے گرد راه بن جا تاہے۔

در درون گرنالدذارست از برنقش و بگار به الیق این گرسند میدان که سمرکه باکه است مردی کی صفت ہے کر بباطن گریز زارت اور ابطا ہر سفید بوشی اور اس مجبو کے کے لئے تو سرکہ ہی نعمت ہے۔

نه درخرگاه بائت تابودخرگاه شاه به درخری بائت دران خرگاه نبودخرگست بادنهاه نیمه می ره سکتا ہے جب کک خیمه اس کے زیر حکومت ہواگر اسی خیمیش گدما بانده دیاجائے تو اس کی شاہی شب ختم ہوجائے گی۔

مومن سادق جواز سرلوب الدرون به وان منافق بیشه مانند بیازته است مومن سادق جواز سرلوب ایک مورد این کهال می کهنیواسکتا به اور منافق بیشتن بداودار بنار کی طرح بیجیدار ب

فی مرکس در بهان کردست کارے افتیار نیک کارورونیتان بدرگاه فعد شین النه است اے غوت می الدین اس فیامی مرشخص کوئی ناکون کام کرتا ہے گر دروائر ار کرمند ا قرب الہی میں بیٹھنا ہوتا ہے۔

#### فالديكا

مذكوره كلام مي اطاعت خيريلان كريادى و ميطان كس مرفعي نومي كارك ميطان كس مرفعي نومي كاركاد

کرنے س کاٹر م ہے۔

گرشراب و بنگ فردی توبکن الله گو به یاد ماکن چون د بانت بیشرا بنگ نیست اگر توشراب در مجنگ بیتا ہے تو تو برکر کے اللہ الله کرد ہماری یادکر شرامن اگرشراب آلود بھی بوگا تو بھی بروا و منہیں ۔

ما بدیرها رابہ نیکوئی بدل خواہیم ساخت : کا رِابا بندگان بد بجزاین رنگ نیست ہماری اصل منشاا در مرضی ہیں ہے کہ بندوں کے گن ہ نیکیوں سے بدل یں ہماری وہت بھین مزاج بندوں کے ساتھ ظہور میں آتی رہتی ہے۔

عاصیان دارندنظر برما و مابرعاسیان ، ما چوکردمی آنشنگس را مجال جنگ نعیبت گنهگاریم پر بھروسر کرنتے ہیں اور ہم گنهگاروں پر توجہ کرتے ہیں جب ہم اس کردیں آوکسی کی کیا مجال کروہ جنگ کرہے۔

پشتر انگر کربار ادگران افتاده است به میررود انتان بخیران کرچینی آبنگ میست میماری بوجه والا تنگرا کرتا برای مستندل یک خیر توقعاتی طور بردینی می جاتا .

ئیک موان جہان گرفیگی و اطا زنند ، می مفلس تراج نضل حق درجیگ نمیت دنیا جہان کے نیک مرد اگر چہ نیکی میں حیاک و چو بند نظر آتے ہیں مگر میرا غریب مسکین می الدین تیر سے فضل پر نظر جائے بیٹھا ہے۔ میں خوشی فوشی آنسو بہآنا ہوا جنگل کی طرف ہولیا میرے گرم سانس نے بہارلوں اور جنگلوں کا سبزہ حلادیا۔

معے نا وانست کان یا ران بغلت فرند : خرقه وتبیع وسواک مصلے رالبوت غوث می الدین اس سے بے خبر را کریار لوگ و یا ان خفلت سے جیتے ہیں اور گرشی تبیع، مسواک ،مصلی حبلا جیٹھتے ہیں۔

#### خلاصة كلام

فرکورہ کلام میں، قوت اٹھکباری ، موز دروں ، غلیہ عشق ، عشق می غفلت سے زوال ، جیسے امور زیر غور لائے گئے ہیں -

نوط ر شرشیطان اور ظالوں کے سرے امن کے لئے عالی یہ بھی ہر دورمات بادیڑھ مکتا ہے۔

#### قطعرعها

باتوای عاصی مراصلی است برگزیجیت ف زائد خیرازغم ترا اندرول ول تک نیست ایگنهگار شرب ساته میری کونی دوانی نبیس بلکه اعلان صلی هد آواز عبد ال الذیر ساخه می د آواز عبد ال

وسے ذرد خود مماکن زائکہ بردرگاہ ما ہ نیچ رقب برز زردی زعفرانی رنگ است اپنے جبرے کی زردی دور کر کے آکیونکہ ہماری بارگاہ میں کوئی جبرہ زرد اور زعفرانی رنگت دالاند دیکھا جائے گا۔

در دل شبهاری درگرون افکن آوبکن نه بنده را بیش خدا از توبکون نک سیت ادهی رات این گردن میں پڑکا ڈال کے توج کر کیونکہ بندے کواپنے غُدا کے سامنے توج

غلط رُخ اختيار نزكر سكى .

خود بخودگوئیم سخنا چون بگریم زار زار به محرم راز عزیبان بداشک سامل است جب میں اُنٹے اُنٹے دوتا ہوں تواہنے آب سے باتیں کرتا ہوا کہتا ہوں کم بدنصیب عزیموں کا محرم راز بہنے والا آنسو ہوتا ہے ۔

مجے با این زندگانی گر گمان داری کرتو : راہ حق فتی یقین میدان کفکر باطل، ست اسے غوث مجی الدین اگر مجھے گھان بوکداس زندگی میں راہِ حق پر حیل را تو یقین یہ گان سفید تھوٹ ہے:

خلاصته كلام

مندرجہ بالا استعاری، ویدار البی کے لئے ہے تابی، عاشق ولوانوں کا مشغلہ حرارت عشق کا وزن ، عشق ایم وائن میں وامن عصمت کی حفاظت گنہ کارکی آنکو سے بہنے والا آنسو بہت قمیتی ہے، بندہ کی کمزوری ہے کہ وہ سہوا راہحت سے بہنے والا آنسو بہت قمیتی ہے، بندہ کی کمزوری ہے کہ وہ سہوا راہحت سے بہنے والا آنسو بہت قمیتی ہے، بندہ کی کمزوری ہے کہ وہ

نوٹ، جمان بھاری کے علاج کے لئے عالی ہردوز سائے بار پڑھے۔

قطع عا \_\_\_\_

گفتا کہ توگفتم کمین غلامت ﴿ مَنْ مَكُر تو مِنْ گفتم بلے زجامت کہا کہ توکون میں نے کہا ہاں تیرے ہی جام وساخ سے -

گفتا چرپیت داری گفتم کوشفیاری به گفتا کدها لشت چیست گفتم خم درامت کها که توکیا کام کرتا ہے میں نے کہا عشق بازی ،کہا کہ تری کیا حالت ہے میں نے

### فلاصتركالم

اس کلام میں گناہ کی بشیمانی سے نجاٹ الٹہ کی فیافنی و احسان ، حدوجہد سے منزل آسان ، اللہ پر کمل اعتماد کا ذکر کیا گیا ہے۔ نوط: - گنا ہوں کی تخشش کے لئے عامل ہرروز سائے دفعہ پڑھے۔ قطعہ علا \_\_\_\_\_\_\_قطعہ علا \_\_\_\_\_\_

بائی دل درکوئ عنقت تابزالودگست جسجتے دارید بامن زانکه کار مشکل است بترے خشق کے کوجہ میں دل گھٹنوں کک سئی سے آتا ہوا ہے دیدار کر لینے کی بتت میرے بس کی بات نہیں ہے۔

من زرائم کین دل دلواندامقصور پیت به گوجهیشه موی مرکردانی من مأمل است میں دل کے سازکے تا رحجی آیا رہا ،وں اور دلوانے کا اس کے علاوہ اور کیا کام ہوسکتا ہے (آواز خدل بندہ جمیئہ ہماری طلب میں سیران ہے۔

فیل محمود می فرو ما نداگر ببنید بخواب : بار سنگینے کر از در و توما رابردل است ( آوازعاشق ) ابر بسر کا فر کا محمود بائتی اگر بہاسے دل کا سنگین درخواب میں دیمیر لے توابنی سکست مان ہے۔

اے ول آوارہ آخر جند میگوی مگو : اندران کوئی کہ مائی صدیم اران درگلست اے آواز دل جو کھچھ تو کہنا جامتی ہے مت کہ کیونکہ اس کو چرمیں لاکھوں کے باؤں دلدل میں محضے بوشے ہیں ،

ہمد کم آبست محرم عم درایام شباب ، وقت عیش ونوجرانی دجہوئی ماعال مت سسکیاں اور آبیں ہماری جوانی کی ساتھی ہیں عیش اور نوجوانی کے دقت بھی مگر

# خلاصركل

بندہ کا ذات مولیٰ سے رازون زکی باتیں کریا۔

فوط: این بات منوانے کے لئے عامل روزان رائے بار بڑھے

وطعءما

غم مخوری که عاقبت جائی توسیت به روی تو تا ابدے موضائی حصرت ست غم مذکر که آخر کارتیرامقام جنت کا صدر کامقام ہے کیونکہ بھیشہ سے بتر سے دِل کی توجہ رضائے مولی کیلئے رہی۔

عَمْ مُخْوری کُرْمِ جَان جِون زَّنت همی برد به منزل شیان اور مقصد صدق ندیمت غم بزکر که روح کا پرنده جب جب کا خرائے گا تو اس کے گھونسلے کی مزل نیت کی سیانی ہوگی۔

ی جاں ہوں۔ غم مخوری کہ این شت جون بلحد فرو رود : خاک تن تو تا بحثر غرقہ باب جمہ سے ع غم زکر جب بتراجم لحد میں امترے کا بتر ہے می خاک تیا سے کھ آب رحمہ ہے۔ گذھی سے گی ۔

مَ كُوْرِى كُرْقَ مِرَّا از بِمِ فَلَقَ بِرَكُرْيِهِ ﴿ اِين زَجَالَ لَطَفُ وَسِتَ مِرْزُكِالَ فَرَّتُ مِنْ اِن عَمْ ذِكْرِ التِّدِ تَعَالَىٰ فَهِ سَجِّعِ مَا مُعْلُوقَ بِيَ حَيْنُ لِيسِهِ . يَكُالِ فَدَمْتُ كُانِيجِ نَبِي بِكُد مُحْفُنِ آن كا لطف وكرم سبع -

غم مخوری کروز وشب می دعم تطفیحی به در تو نظر همے کندا بندر از مجت است غم ذکر مین سوسا شد دن اور ان کی رایش الله نما لی تجه پر اظهار شِفقت سیسط عنایی روحت کرتا ہے۔ کہاغم اور ندامت.
گفتا کر چیہ ت حالت گفتم کرحال اللہ کفتا کہ جافتا دی گفتم میان دامت کفتا کہ جافتا دی گفتم میان دامت مہاکہ بیرا کی حال ہے میں نے کہا شکر گزاری ، کہا کہ تجھے کی البھن ہے یں نے کہا تیرے حال میں البھا ہوا ہون ۔

گفتاز من جر خوابی فقم کردرد بید ، گفتا کر در د تاکیفتم کر تاقیامت کہاکہ مجھ سے کیا جا ہتا ہے یں نے کہا دردِ محبّت کی فرا وائی ، کہا کہ ہردد کب بک بر، بین نے کہا قیامت یک.

گفتا جے میں تی گفتم جال روئیت ، گفتا جہ داری بامن گفتم لیے دارت کہاکہ توکس کا پوجاری ہے ہیں نے کہا تیرے جمال کا - کہا کہ میرا مجھ سے کیاتعلق ہے، میں نے کہا کشرمیاری .

گفتا چکون بے نگفتم کرنیم بسمل ؛ گفتا ج چیز داری گفتم ہم عزامت کہا کہ میر سے بغیر تیری کیا حالت ہوتی ہے ہیں نے کہا آدھاذ کے کیا ہوا ، کہا کرٹیرا مرابع کیا ہے ہیں نے کہافا۔

کنتا چراگرازی گفتم زمیم ہجرت ج گفتا کم باکہ سازی گفتم بیک سلاست کہا کہ گذارہ کیسے کر رہ ہے۔ میں نے کہا ہجرت کے ڈرسے، کہا کہ بیری موافقت کس سے ہے ہیں نے کہا امن وسلامتی ہے۔

گفتاً كركيست محفق جان كوانے ؛ گفتاً نشان چردارى گفتم كر صرولامت كماكر محى الدين كيا ہے ميں نے كہا جو آلو جا نتا ہے ، كہا كر يترى نشانى كيا ہے ، يہ نے كہا ہزاروں نشان ۔ فی خیں کر اللہ اسے بند کرے اگر اللہ کی طریف سے اظہاد لبندیدگ ہوتویہ اس کی کھال عن یت ہے۔ جب مومن کے ضمیر میں ازل سے عشقِ خداوندی رجا بسا ہوا ہے تو اسے طلب فدا میں کوئی دشواری نہیں ۔ بندے کے ساتھ دنیوی الجنیں اس لئے والب تکر دی گئیں ہیں کہ بندہ و مولیٰ کے درمیان امتیاز باتی رہے ۔ انسانی مقامات و مراتب میں صب سے بطے کر مقام عبدست ہے جیسے امور زیر خور لائے گئے ہیں ۔

می صافی طلب ان کورو کیش کانوار به تواز ماتی نث ن کوکرا ینجامست لبارت می صاف طلب ان کوکرا ینجامست لبارت و صاف تحری شراب کے جاہنے والے مہت ہیں اس کا گھون طے کون لیند نہیں کرتا تو اسے ماتی شان قادیت کی نشان ہیں کرنے کر میاں مہت لمتی ہے۔

انين سود المحشق اخرسرت برباد خوامي او بسرت بحن مير ددخوا جيج الكورت رست المستحشق كح في المرائد المرائد

ریکسی ترانقد سے بروں میں میں اورون ، چنسین کارآید زور زدی سبکری کا طرارا تیری جیب بیا تھری ہے اسے باہر لانا جا جینے خدا نخواستہ اسس برجو بات سے سادن دکھیا ہے۔

بروکان وہرد ہی مناوی کرونر گردی : کمشب غانل شوخواجی اردیم اللہ است کو مانل مردوکان پر کردے کہ اور ارات کو عائل م

عم نوری کم مرکباتو کرتونی فدائی تست ، درطاب فدا ترابنده مجوجه زهمت ست عنم زکر توجیهان کهیں مجی مهو فدا تیرے ساتھ ہے۔ اسے بندے اب کہر کر مجھے طاب فدا میں کیا دشواری ہے۔

غم فخوری کوشق خود باگل توہیم سرشت ، عشق توخدائے توہتو ہمدم والضلفت ست غم نرکر اللہ تعالے نے ابتدار آ فرنیش میں تیر سے نمیر کے اندر اپناعشق رحیایا متحایتراعشق ذات حق ہے اور تو خود بخور اس سے ملا ہواہے۔

غم محوری کہ باتوم ست آن دگری بغیر تو ﴿ او نہ توم ت تو نہ او عن او میں است علم نے کرکہ ست سے علم وہ اور محبی الحجنیں ہیں اس کی ذات نہ تیرا عین ہے اور نہ تو اس کا عین ذات اس کا فرمان درمت ہے ۔

غم مخوری کہ بی تمراب مست خراب گشتہ ، محتسبان شہر را گو کہ تمراب جنت ست مخم مرکز ترکز تراب کے بعد تو اور دیوانہ ہوگیا، شہر کے کو تو الوں سے کہ سے کہ سے کہ میں تراب جنت کی ہے۔

غَمُ وَرَى كِنْ تَرَا بِندهُ وَلِنْ فُوانده است ؛ بندگئے خدا ترا محفی الدین دولت است علم مُرْکر کر الله تعالی ندگ علم مُرکر کا است است می الدین خدا کی بندگ میرسے سے بطری دولت ہے۔

#### قلاصة كلام

مذکورہ بال کلام میں مقرب فدا کا مقام صدر حنت ہے مقرب فدا بعدان مرک صدقی نیت کی وج سے ابری طور زندہ رہتا ہے۔ مرنے کے بعد وئن کا جسم مٹی نہیں کھا سکتی بلکہ آب رجمت فدا وندی میں تربتر رہتا ہے کسی بندسے کا برخ گرزرد شدعائق زیرقان باٹردندی فی طبیب عاشقان داند که از بہر جے بیارست عاشق کا چہرہ بیل زرد رہا ہے بیرقان اور دق نہیں ہوتا عاشقوں کا طبیب ہی بتا سکتا ہے کہ عاشق کس لیے بیارہے۔

شراب شق جندان خورکر سرازیا ہے نشامی : کہ سرمتان مفرت داز ہیاری مارست شراب عشق ای قدر بی کہ بے ہوش جائے کہ بارگاؤ مضرت آقدی کے سرمیست ہوتیاری اور حیالا کی شرم شمجھتے ہیں -

اگریستے تو پاکوبان ہی بری بیابان را نب اگر بھیار میترسی کر راہ کعبہ برخارست اگر تومست ہے توجیگل میں اسپراگر اگر ہوئشیا رہے تو پھیر نوف رکھ کر کعبہ کی راہ دشوار گذار ہے۔

تراکی نظم بودس این درکوی یارها نه گزار دهرزمان جیکی کوعاشق زارست طاجیوں کا جی سال میں ایک دفتہ ہوتا ہے جبکہ عاشقوں کا جی کوج یار میں ہروقت جاری رہتا ہے۔

بری مربی سہد۔ طواف کو کرن جم مرا گبذار در کوش ، کرج اکبر عاشق طواف کوئے دلداراست اے حاجی صاحب آپ طواف کعبر کریں اور مجھے یار کے کوجہ میں حجوظ دیں کیو کہ عاشقوں کا جح اکبر کوجہ یار میں ہوتا ہے۔

تہیدان دانے شوید شہیددوئ شومے ، کاندر ندیب رندان کے کومرد ارست

كرو رسيوں بار بالى بہتر ہے.

جو الحان یا روز دان شد بشارت ده توزوا به مرد یائی میرندف نه زندان فی دارست جب بادت می جو وں کا دوست بن جامع تو انہیں تو نخبری دے کر مر ہاتھ یا تو س کا شے جائیں مذقید مذکلے انسان کی سزا۔

بنارت دادآن معطان مترسی اتبدان ؛ کر گنج رحمت رحان شار برگزگارست اس بادشاه تقیقی نے بشارت دی ہے اسے خالی اسے نوگؤکرکی کوئی بات نہیں گنبگار اں کے لئے اللہ کی رحمت کے خزانے کھلے ہیں۔

شب اندرخودکر چون ملان بجائے بمیگرد به کے دانف خودزین سرکراوشب کرد عیارت جب رات کی تاریجی میں خود بادشاہ جا بھر تا ہے اس از کو کون جانے گاکہ ذمر دار بارشاہ دورے بر آیا ہواہے۔

بیجشر سونٹوی عاصر کنا انت او د ظاہر ، بیری ان آوای علی خدا و نیر توسی ارست قیامت کے دن تو حاصر ہو گا اور تو اپنے گنا ہوں کے بیدل کھلنے ہے ڈسے گا حالا مکہ تیرا خدا عیب بوشی کرنے والا ہے۔

یرا خداظیب بوی کرنے والاہے۔ چرامے بندہ مگین جوا: لطف وکرم آخر جوا باعیبہ تو خدائی تو خرار ارست اے بندے تو کیوں مغموم ہوگیا ہے اللہ کافضل وکرم ما بھے گئا ہوں کے با وجود خدا تیرا گا کہ اور خریدارے۔

فدایت گویدای بنده ن ان سطان بطفم به که بردرگاه من مرکد مے آئی ترایاست الله تعالی فرائے گا اے بندے میں مهر بان بادشاه موں میرے در باریس توجب مجمع آئے میں تیر اِ مرد گار موں - عشق زیبا مے نماید محیم کس کمست ، بوٹے کی کرزائد ازباد صبا آید وقتی ست اسے محی الدین عاشق کوعشق اسی طرح بھلا لگناہے جس طرح بھے کی ہوائیں بجول کی بھینی بعینی خوشبو پیاری لگتی ہے۔

عالب ده افي دوست تكلت بي-

تا شدى ديدان پيشىم قىھرىشە دىرانداست ؛ كاسمان فيروزه از شاخ ايوان من است ، جب كىسە دىداندېرون شامى محل مىرى ظرى دىران كھنىڭدىسى ، كىيونكە آتا برا نىلگول جب كىسە مىرىدى دادىموں شامى محل مىرى ظرى دىران كھنىڭدىسى ، كىيونكە آتا برا نىلگول آسمال مىرىدى مىكان كالك تىقىرىپ -

عنق ورزیرم آو وائے برن کین زمان بن نقل ہر مجامل یث خشق بنہاں من است ین شق استعال کرتا ہوں تو مجھے اس وقت انسوس ہوتا کہ مرعشقیہ مجلس بیر میرے حوالے سے ذکر علی نکلیا ہے ۔

گرفلک خوابد کرس در دفار مردم خراب به الکوکس زیمت کولائے م گران من مت اگر آمان برس کر بندوں کا خار خواب کرنا چا بہتا ہے تو اسے کہ نے کر زیمت دکیجیے شہیدوں کو خسل نہیں ویا جاتا ہے محی الّدین ،خاکساروں رندوں کے ندہب میں کوئی مردمردار نہیں ہے۔

ونی مردمردار منہیں ہے۔ العمر مردار منہیں ہے۔ العمر میں مرکار عوت اعظم حمد نے سلسانہ قا در سے کی خصوصیات ذکر کی ہیں ۔

نوٹ: مراب کوٹر کے حصول کے لئے عامل روزا: سائے بار پڑھے

قطع عنظ

ہرجہ ابنگین لان برجان ما آیڈوٹس ، گروفا آیڈوٹن دگریم جفا کیرخوش است سنگدل لوگو س کی طرف سے جو کچھے ہما سے سمر آئے وہ بہتر۔ و فا آئے تو بھی مہترہے زیادتی ہو بھر بھی بہترہے۔

بر رجعای می بدند و می از بادم می دم به بوشے او کر ہمسر باد صبا آید خوش است مشور می کا گریمسر باد صبا آید خوش است مشور می کا کر دس نوشبو با دِصبا کے ماتھ ملک میں نے تحدوس کی اگر دس نوشبو با دِصبا کے ماتھ ملک آنے تو بہت ہی بہتر ہے۔

راضیم از برج بیش آید بدردشق تو : گریمه برجان من در دبلا آیدنوش ست ترسطشق و مجست کی وج سے ورد بھی آئے ہی اس پر راسنی بون اگر جرد نیا جبان کی مشکلات آجائیں، برجرے ۔

رور ابران جنسین داری چیم ورکام ، گربجائے قطرہ باسکان ہوا ایڈوش ارکسی دن بادل اُنڈ آسے تو تو اپنا کچلول شان بے نیازی سے میدان میں رکھ ہے۔ اگر اس میں بارش کے قطرے ذاکمی تو تھر بی بہر ہے۔

نیکوں کی کتاب پر فرما نبرداری کی تئم رائی ہوئی ہوگی جب میں ہم جیسے بروں کا نامز عمل دیکھوں کا سیا ہی کے سوا کھے نہ ہوگا۔

اینجنین کالائی بر عیبے کر گردورو ماست به گر بنودش و زبازار ش بنامت جزک د برانی کی دجہ سے بھارا جہرہ اس دن آنا سیاہ ہوگاکداگر رُب رحمان کا بازار رحمت گرم دبوتو ہماری قیمت کھویلا سکر بھی مذکلے۔

عیدت عیسے برحمت دہ فداوند ابما ، گرتوند ہی انکہ جو بند بندگان نامراد عید آئی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے عیدی عطا کر اگر تو عیدی نامے گاتوکن مراد بندے کو تلائٹ کریں .

ردمكن يارب تومارا چون بازار الست ، عيبهائے ماہم ديرى وكروى نامراد الست كى طرح ردا سرما ، ہما رے عيب ديكيمكر الماد مذكيميك ، الماد مذكيميك ، الماد مذكيميك .

رر میں ایک در دن اندازم کریم زارنار ؛ ازخم عمری عزیز خود که بر دادم بباد شب رین درگردن اندازم کریم زارد قطار روون کا کیوں میں این کا رآ مدعمر راح میں میں دیا ۔
کا حصتہ تباہ کردیا ۔

الن وآن ازب که اور ندگانی میکنم ف وقت مردن جان نیدادیم جون خوامیم داد ادهر ادمی جن خوامیم داد ادهر ادمی مینک در در دن گذار دی موت کے وقت ہم جان ندیں کے جب جابی گئے جان دسے دیں گئے۔

اُه زان ساعت كرعز رائيل تصريبان كند : و الأسرين نربايد داد دلي نتوان كثاد اس وقت الم المي الموت جان ليني آميكا و بياسي جان سے

یاکام جاری اشکبار آنکول کے ذمرہے۔

آنچ در دم بگذرد بائش شبی ول جیب به دانچ بایانی ندارد روز بجران من است اگروسل دوست مین کسی رات کوئی تکلیف آئے میں اسے محسوس مجی نہیں کرتا کمر اگلے روز محبوب کی حداثی کا فکر دامن گیر موجاتا ہے۔

مرد محے وسیے بوٹ یوسٹی مبر مانٹ ، مرکیا در قے بود اوراق دیوان کن است اے محی الدین مردن کورٹ کی مرائی کے ماتم کیلئے سیا ہ لباس ڈیب تن کرنے جہال کہیں مجی کوئی درق ہوگا وہ ہما سے دیوان کا ہی جوگا۔

فلاصة كلام

انتعار مذکورہ بالای اتحاد والنائیت ، دردسیش کی شائی بے نیازی اعتق دھکی جبی شے نہیں ، دردسیش کا ایک آنسو دنیا جبان کا خانہ خراب کرسکتا ہے ، وصلی جبیب میں وار دہونے والی مشکلات قابل بر داشت جب کہ ہجرو فراق نا قابل بر داشت ہوتا ہے ۔ دنیا معبر کی داست بن فستر کے مرتب کردہ ولوان سے بل جاتی ہے۔ جسے امور خکور ہیں ۔

مارب آنساعت كرنلق ازما بدار بيني ياد ؛ رحمت خود كن فيرين ۱ النے يوم التناء اے الله بهرے مرنے كے بعد من وقت مخلوق بحارے ذكر كے حوالہ ہے كوئى يا دہيں كرے ان فيرخوا بوں پر قيامت كے اپنى رحمت فرما۔

نامر إيكان شده برطاعت آياج ن كنم في عام بات ما بدان جيز عندار دجر مواد

معے گرجیس بدے کردہ نزاردنیکے : لیک میدارد سجان درحق نیکان اعتماد اے نمی الدین اگر جیکوئی نیکی نہ کی اور برائی بہت زیادہ کی لیکن مجھے نیک لوگوں کی رفاقت کا اعتیاد ہے۔

خلاصة كلام

مذکورہ کلام ہیں ، مہی خواہوں کے لئے سفاد نس نیکی بدی کامواز نہ ،

رحمت رحمٰن پریفین کال ، فقیر کی موت نید ہوتی ہے ، آخرت کی ناکا فی سے بیجنے

کے لئے دعا۔ معافی ما بیگنے کا طراقیہ ، اقرار جرم اور شان بے نیازی ، بلاحیل و
حجت فرشنڈ اجل کوجان بیش کرنا۔ دنیا کی بے نباتی پر افسوس ۔ فقر کو کا اُکا بین
معدور قرار دی گے گنہ گاری میں تو کل علی اللہ یا غوف اعظم کاور دکر نے الے

کیلئے غوف الاعظم بخشش کی مفارش کرتے ہیں ۔ قبر بر حاضری کے وقت دعا

بخشش کی غالب امید نیک لوگوں کی رفاقت نجات کا ذرائیہ بن جائے گی جیے
امور کی نٹ ندہی کی گئی ہے ۔

نوٹ اسانی عنداب تبر کے لئے عامل روزانہ بندرہ بار بڑھے۔ قطع عظم

ابدیارب زتومن تطفنها دارم اثمید به از تو گرامتید ببرم از کی دارم اثمید یا الله می تجه سے بمیشه تطف وکرم کی امید رکھت بہوں اگر امید کا تعلق سجھ سے ہٹا لوں تو بھرکس سے امید کروں ہے

زستم عمریے چون دشمنان دشن مگیر جبیوفائی کرده ام تو وفا دارم ائیب دین کانی عمر زنده روا مجھے دشمنوں کی طرح دشمن نه بنالینا. میں نے تو ہے وفائ

دی جائے گی اور کچھے حلہ سازی نہ ہوگی۔

تادم آخرچ خوا هدگرد ماآه آه : استخوشاد تقے گزما درش برگز نزاد تخری وقت میم کونزاد مین میرگز نزاد تخری وقت میم کونیا کو جمیس منظ ره جائیں گے کرکی ایجا بوتا کو جمیس ماں نے جنم ناویا ہوتا ۔

نامر مے خواندندوسگفتند کرا ماگاتین نو وزجمع عمراین بندہ نیار حرف یا د میرے نامزعل کوکرا ماگاتین بڑھ کرکہیں گے اس بندے کو تو عمر محرکوئی حرف یا د ہی نہیں رہا۔

بیش تابوتم منادی کن بگواین بنده است نوگذ بسیار کرده بر فدا کراعتما در میسی تابوتم منادی کن بگرای بنده است مرک محصاصف منادی کرتا مهوا کهر کریه اگرچی گنهگار ہے گر است فداید کا مل مجروسے۔

یارب آ کس را بیارزی کلفرازمرک ما نه روح مارا او بهجیرے کندگر گاہ یا و یا اللہ اس تحض کی جنٹ شور اور یا جس نے ہی مرنے کے بعد بسند آواز سے یا دکیا ہو۔

گرنجاکم مگذی یا بگرزم برخاطرت ، این عامین که بارب گورا بتر نور باد اے ندے اگر میری قبر بر آنا ہو یا میں تھے بحالت خواب مل جا وُل تویہ دعا کرنا اے اللہ قبر کو بر نور فرا د ہے .

رحم خوابد کردبرس خوابد آمرندیم نه دوی زردی خودی برخاک لحدخواہم نهاد حب بی اینا زرد چهره خاکی لحدیر لاؤں گا تو آخر کا دسیسرا موللے مجھے بخش ہی شے کا .

ہم مدم بدگفتہ ام بدما تدہ ام برکردہ م اوجود این خط ہامن عطا دارم امید میں بڑا ہوں براکرتا رہ ہوں برائی کہتا ادر کرتا رہا۔ ان غلطیوں کے با دمجود عطاکی امیدر کھتا ہوں۔

روکشنی چینم من ازگریے کم شرای پیس نو این نرمان ازخاک کوئیت تو تیادام امید اسے دوست مسلسل وفنے کی دوج سے میری بین ٹی کم ہوگئ ہے اور تیر سے کوج کی فاک کے اکسر کی امید رکھتا ہوں ۔

مجے میگو میر کم خون من جیب ن بیت ، بعد انسستن از ومن لطفها دارم امید می الدین کہتا ہے کہ میرا نون دوست نے بہادیا . قبل ہوئے کے بعد میں اس سے مہر بانی کی امید کرتا ہوں ۔

فلامتر كلام

مندرج بالاکلام یں امید لطف وکرم - اپنی بے وفائی کا قراد اور خداسے وفائی کا قراد اور خداسے وفائی امید اپنی عاجزی اور غربت، کا اظہار - خداکی بختش کی ومعت ایک ذات برامید قائم رکھن ۔ خدا کے فضل و کرم کی طلب زہد کی منزل سے خدا کی عطاکامقام نیادہ ہے ۔ قرب عقیقی کا ایک بہلو، جان دے دینے کے باجود مجی صرف شکا بیت زبان برزلان اور مہر بانی طلب کرتا جیسے امور مذکورہیں ۔ میں صرف شکا بیت زبان برزلان اور مہر بانی طلب کرتا جیسے امور مذکورہیں ۔ وف برائے سختی کی حالت میں عامل دوزانہ گیارہ دفد بڑھے نوب کے مہونہ میں عامل دوزانہ گیارہ دفد بڑھے فول کے مہونہ میں عامل دوزانہ گیارہ دفد بڑھے

زمرتاياتن من كريم اندوه وغم باخد ، منوزم اين ين ورد كوارم ازتوكم باشد

کوری لی ہے گر تجھے سے دفاکی امیدکرتا ہوں۔

ہم نقیر مہم غریم بیک بیار و زار : کی قدح زان تربت ارالشفادام مید میں عزیب و مسین بیک اور بیار ہوں میں سب سے امید ہوں اور مجمی سے امید والب تہ کئے ہوئے مہوں -

امیدم ازخود و ازجمان فلق جہان ، از بمدنومیدم اما از تومیدارم امیب میں امیدم از خود و ازجمان فلق جہان ، از بمدنومیدم اما از تومیدارم امید میں اپنے آب سے اور تمام دنیا کی مخلوق سے ناامید میوں مگر اے درب آپ سے توامیدر کھتا ہوں ،

منتہائے کارتودانم کرآمرزیدن ست : زانکمن ازر حمتِ منتہا وارم اگید تراکام آخر کا بخت ش ہی ہے میں تیری رحمتِ بے کنارسے بخش کی امید کرتا ہوں۔

مرکے امید دارد از فدا وجز خدا : لیک عمری شدکداز تومن تر دارم امید مرشخص کمجھی فدا اور کبھی کسی اور برامیدی و صرابیا ہے . مگر میں نے تمام عمر تجھی برامید قائم رکھی ہے .

ہم آو دیدی من جہا کوم آو ہوئے زلطف ، ہم آومیدانی شد کم از آومن ترادار امید تو نے دکھا کہ میں کرتا را ہوں گر تونے لطف و کرم سے بردہ دیا۔ تو یہی جانا ہے کہ تیرے سوا میں کسی سے امید نہیں رکھتا .

ذره ذره جون خداگرداندم خاک لحد : بهر مروره توفضل خدا دارم المید جب میری لحد کے ذری و خدا تعالیٰ بو چھے کا تویں مرورے کے برح فضل خداکی المیدر کھتا ہوں. یار کی طریعی آنے والے در دوالم غنیمت ہوتے ہیں۔ ہجر و فراق کی شکا یت۔ اصلی لگاڈ اور قرب ِ خاص کی ایک تعبیر اللہ کا وصل وُنیاسے رہائی کا موجب جیسے امور مذکور ہیں۔

تعالے اللہ چسنت ایکہ چون برقع براندازد : اگر ماشد دل از آبن کہ بھیوں ہوم مگرازد سیحان اللہ چسنت ایکہ ہوجائے تو بچردل سیحان اللہ بیرے سن میں کیا شان دلر بائی ہے اگر نقاب اس بھوجائے تو بچردل مجمی موم بن کر کیمل جائے۔

ہمنو بان بحسن خولیش میں از ندہ ماہ من به چنان باخد کرس او بردی خوب مینازد تمام حسن والے اینے حسن کی دلکشی بداز کرتے ہیں گرمیرہ عاب ند کے حسن بر حسن نازکر تاہے۔

ہودر سے پرٹریان کربادلوان کان نازند بنسشدم دلوانہ آن تندخو یان من نمی نازد بری جرمی ہوائہ آن تندخو یان من نمی نازد بری جرمی دوارا دکھانے کے عادی ہیں بگرجن محنت الج بری جبرہ لوک مجانس میں بیٹھ کر نازوا دا دکھانے کے عادی ہیں بگرجن محنت الج

کن آی مرسی علیم اگر نالم جدا ازیاد : کمن در پیجر طیبازم ولین ول بنی بازد اے ملامت کے تین ول بنی بازد اے ملامت کے شیکیدار طامت زکر اگر میں یاری جدائی میں آنسو بہاؤں میں خود تو بردا شب کر بول لیکن دل نہیں مضمراً .

کجا پرواہ کرنے کہ درعالم بود عارے : چنان مشغول مارست او کہ باخوریم نیردازد می الدین دنیادی شرم کی پرواہ نہیں کریا اور دوست دھن میں یوں مگن ہے کہ اسے

جن دردول میں سُرے یا وُل کے مبتل ہوں یہ درد تیرے درد سے کہیں کم داقع ہوئے ہیں۔

جگون مرب ئی برفلک کرفایت عرب نه بهرجای نبی مر باتراز مردت م باشد عربت کی بنا پر میں آسمان کی طرف کس طرح سراعفادُں میں اپنا سرجہاں بھی وکھوں تیری رحمت کے قدموں میں ہے۔

غینمت ان صفور درودغم ای دل کردوگرال دوفائ نیست چندانی و صحبت مفتنم باشد اے دل دردوالم میں مبتلا ہونے کوغنیمت جان اگر چران میں دفا تونہیں ہے گران کی صحبت غنیمت ہے۔

خوص سے انٹورڈیان کرجا گارفالین ہے ذمن ہمرد دفا از تو ہمہ جور وجفا باشد خولصورت لوگوں کی طرف سے مجمعی زیادتی اور مجمی مہر دفا مہمت اچھی ہے مجمعے سے مردم دفا ہی دفا اور بیری طرف زیادتی ہوتی ہے۔

د)آب انعفال سگ بجوئی یارنوشین ، مراخوشتر بودزان باده کان درجا مجم باشد مجھے جام جمشید میں جینے سے یاد کی گئی کے کتوں کے برتن میں بینیا ہزار درج مہمر ہے۔

فلاصی گذر متی بایدت ماتی تنوای نے به که اول کام درختی بریردیان عدم با شر اگر اسے می الدین و نیاسے رہائی ورکا رہے تو عاشق بن جا عِشق کی بہا پیرمی پر بڑے بڑے خولصورت لوگ نیست و نا بود ہوجاتے ہیں.

خلاصة كلام

مندرج بالا استعاری عام در دول سے درد یار کامواز ن کسرنفنی کی اتہا

اکرد آن نامسلمانان بیجگردمی دمیدانم : کربرمن موزش لگرموی می فری بیند مجھے معلوم کر اسلام سے نا واقف نوگوں نے کہی رحم نہیں کیا اگر مجھے کوئی کافر دیجھے تو مجھے دلی صدر کافق ہوجا تاہے۔

نوش آنساءت کردرکوئ بتان می دونوش نوش برحی شیشه در دستی براز مصاغر می بیند و گوش آنساء می دونوش و مینید و گوش کاری می کوید میں سرمست مجرے ایک اور دوسرے ایجے میں جام شراب دیکھے۔

خلاصر كالم

مذکورہ استعاریں، یک درگیر محکم گیر نینی ایک دُرکا ہوکے رہ جانا بحثق کا آگ التہ کے سواسب کچھ جلا دیتی ہے۔ محبوب کاحن وجمال جہاں آ را۔ عاشق بحالت د جد مدتوں رو تا رہے محسوس مہیں کرتا مگر عالم مثال میں اپنے بال کی چبھن بھی نضعہ محسوس کرتا ہے جنگ نظر اور کم ظرف نہ جانے الیے شخص کو کیا کہر دیتے ہوں مگر مجھے بڑات خود کا فری سے بے حد نفرت ہے۔ جبوب کے جم میں مرجوش اور دُنیا سے بے نیاز ہو کر بھر نا بھی ایک درجہ کی اعسالی عادیہ۔۔۔۔۔۔

نوط: دومروں سے سختی ٹالنے اور بارگاہ مولی یک بیرواز کرنے کیلئے عامل روزانہ سائٹ دفعر پیٹھے۔

من نے گویم کر جور روز گام میکشد ، طعنهٔ بدخواہ وبے رحمی یام مے کشد میں نہیں کہتا کہ کوئی زمانے تقبیر طوکھا تارہے یا سے دشمن طعنہ دیتے رہیں یامیرا ایخاپ کی خبر کر نہیں ہے۔ خملاصہ کالم

مذکورہ استعاری محبوب سے جلوہ زیبانی کاکرشمہ اپنے مجبوب کے حسن کی شانِ استیازی اسٹے محبوب کے حسن کی شانِ استیازی اسٹے محبوب کی سنجیدگی ، عشق اصلی گن ہنہیں ہے۔ فن فی الوجود کی منزل بیان کی گئے ہے۔

کے کو یا رخود دارد چاہر دی ہے بیند ہے حوامش باوٹش آنکس کے م ہردگیری بیند جس کسی کا بینا گیری دی ہے جس کسی کا اپنا مگری دوست موجود ہودہ دورے کے مجبوبی کیو سکر نظر رکھے بینر کی سائل جھا کہ عشق کے ذہب ہیں حرام ہے۔

ازین الش کرمن وارم زشوق اوعجب نبود ﴿ کرآن مرحون ببالین آبیم فاکست بند جس آگ سے بحالت شوق میں جل رہ ہوں تعجب نہیں کر اگر جاند بھی میر سے سمریانے آگے توراکھ ہوجائے۔

ہم عالم زماب مہرسوز ندہ شدہ عمرے : کہ مہرا زر زمک توسوز دکہ ارخو دہری پینر منام دنیا کی عمر چاندنی کی مرہوشی میں بیت گئی لیکن چاند تھے پر رژمک کرکے جلنے میں اپنی مہرتری سمجھتا ہے۔

اگرعاش زدل نالدزگریہ نیست بوائی ، اگر برجائی برموبرتن خودنشری بیند اگرعاشق عمر کا کچھ حصہ دل سے خون کے آنسو رو آ رہے پرداہ نہیں کرتا ، اور ایک وقت میں جسم کے ایک بال کوآزار مھی آئے تونشر سمجھتا ہے۔ قلاصة كلام

مذکورہ ا تعاریں حاسد صدی آگ میں سزایا فتہ ہے۔ حاسد اپنی دوجات کا بیڑا غرق اور اپنی صحت خراب کرتا ہے۔ حاسد دوسرے کو ہمیشہ دسوا کرنا چا ہتا ہے۔ عاشق کی زندگی داو نا زک مصول میں بط جاتی ہے۔ عالق کا مذہب دربار کی چوکھٹ یہ جبکنا۔ مرض عشق کا معابلح کا بیسد ہوتا ہے جیسے امور ذکر کئے گئے ہیں۔

ٹوٹ، مامدوں کے حدیدے بجے کے لئے عامل روزانہ سائت دفعہ روسے.

قطعہ ملے

روز نے جز زخم تیرش در مراف تن مباد بنطیر داغ حمرت آبام آن دوزن میاد جم کی سرائے میں اس کے بیر کے خلادہ کوئی جمروکا مذہوا ور داغ حرت کے علادہ کوئی جمروکا مذہوا ور داغ حرت کے سواجےت یک کوئی روکشندان نہوں

کردہ ازیم جفا ہر لحظ ما جد دردلم جو آنکد از فاریش ہرکز ماک دردائ ہاد میرے مجوب نے ہر طفلہ میرے دل کو جاک کیا فدانہ کرے کی خواش سے میرے مجوب کا دائن تار تارمور

جنت عاش چوبا شدبعد مرون كوئى يار ﴿ مرغ جانم راجز آن ديوار درمكن مباد

یار کی بے رحی کا شکار ہے۔

دور از بے طاقتی باشد کر دری جند بار جونت دروسے دماغ انتظام مے کشد کروری کی بنا پر دور ہے کرکسی دن کئی بار اگر کوئی حاسد سردردی مول نے تواس میں میراکیا تصور۔

من نہانی عنق ور زیم بادآن تندنو ؛ از برائے عرقے خلق آشکارم میکشد میں جیکے کوشق لڑآ تا ہوں گر سخت مزاج لوگ بطور عبرت دنیا جہاں ہیں مجھے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

گرددم درگوچ بازی چطفلان توم به درت بنم گوشهٔ فکرے تو دارم مے کشد اگر کوچ مجانال میں جاؤں تو احساس ہوتا کہ یہ بچوں کا کھیل ہے اگر فکر کرنے سیلئے گوش بہتائی میں میکوں تو بھانسی کاخطوں ہوتا ہے۔

شب گذارم در منیالت روزگارم چون تود ؛ روز فکرم نار شبهائ تارم مے کثر میرے میں میں ات بر کری ہول اور جب مبح ہوتی ہے تورات کی آ ہ وزاری میرے دن کی فکر میر اثر انداز ہوتی ہے۔

شوق دیدارت مرامیک تن زین بینم کون به آرزدی بوشه ائید کن رم مے کشد ترب دیدار کے شوق نے آج کے میری مالت کردی جی جا ہتا ہے کہ تیری چو کھٹ کے بوسے لیتا رموں۔

مے کٹ دزحمت طبیعے غافل ساز ای او جہ ہمچو محے سورش جان فکارم مے کشد خافل محالی سوزش جان فکارم مے کشد خافل محالی موزش محاری سوزش محاری سوزش محقق سے نا بلدہ ہماری سوزش محقق سے نا بلدہ ہماری سوزش محقق سے محلنے کے قریب ہورہی ہے۔

#### قطعرع الم

شاخ گل از نا ترکے یا ریادم مید بد برگ گل زان گلسرخ رخساریادم میرمد مجول ک شاخ نے یا رکی نازک بدنی کی یاد تا زہ کوئی اور بھول کی پیکھڑی نے مجبوب کے گل بی رضاریا دولائیے۔

چون روم در کوه آماز یاد توفاع شوم به میخرامد کیک زان رفتار یادم میدمد تیری یا د بھلانے کے لئے میں نے بہاطی مفراختیار کیا مگر و ہاں بھی کیک سے شہلنے نے مجبوب کے چلنے کا از از یاد دلا دیا.

ہر کیا بینم گلے بافار مے سوزم کم آن : ہمدھے یاربا اغیار یا دم مے دصد س جہاں کہیں بھول کو کانٹوں میں الجھا ہوا دکھتا ہوں جل جاتا ہوں الیں صورت میں محبوب کی غیروں کے ساتھ محبت مجھے یاد آجاتی ہے۔

داستان بیشه فراد وکوه به تون : خارخار سینهٔ انگار یادم مید بر فراد که تیشه ادر به مهارا به وی داستان سینه ک گهرائ بی صدمے یاد دلاتی ہے۔

چون روم در گلتان کو ویش آمایم مے جب بانگ بلی نامہائی زاریادم مے وہد میں جب باغ میں سے نے جاتا ہوں تو وہاں ببیل کی آواز دردو فراق سے روئے کی یاد دلاتی ہے۔

دستہ بردم ازجفالی و کرجور و کار ج بارخونریزی آن نونخوام یا دم دھد میں اس کی زیادتی اور زمانہ کی ستم گری سے دامن حجیر انا ہوں اگر الیا کروں تو خونریزی کامنظریا د آتا ہے۔ مرنے کے بعد عاشقوں کی جنت جب یار کی گئی ہے تو بھیر میرے روح کا اگل تھ کا بھی اس ملمی کی کسی دیوار کے علادہ خدا نہ کرے۔ مہرومرا روشنی ازیر تو بخیار تست جب بی بخت ہر گزیراغ مہرومروشن مباد

عبائے رنیاروں کا تکس مورج اور جاندی روشنی میں ہے سورج جاندی دیا غرب جیرہ کی کا بانی کے سوا خدا کرے زمل سکے .

آردودارم کردوشفت تن بیمار من به خالی ادفعان وزاری فارغ از شبون مباد مجهد آردوب کریتر کے مشق میں میراجیم فریاد آه زاری نوح و ما تم سے فران فکرے فالی بوجائے۔

- خلامته کلام

مذکورہ استعادیں محبوب کی طرف سے کہ اس کے معشوق کوکسی کی نظریر فعمت ہوتا ہے ۔ عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے معشوق کوکسی کی نظریر مذیکے ، محبت کا اعلیٰ مقام ہیں ہے کہ مجوب کا ستم برداشت کر کے اس کے لئے دعا کی جائے کو جہ جاناں میں عاشق ہمہ دقت رہتا ہے . مجبوب کی ٹوئی مسن کی ایک تعبیر ۔ ہجرو فراق پر صورت احتیا نے فقیر ارادی طور پر تخت و تا ج کو نہیں جا ہتا اور شکل آزمانی لین کر تا ہے۔

نوط: - ميربان محبوب كالحبت ماصل كرنے كے لئے عامل سار، ارتر هے.

د کیے کر مال این ابنی سے شروندہ ہونے لگے گا۔

مے فتاں دست چندی لے سرونا زمن : کہ ہوسٹ نجان فی دست دست انگار نوا ہرشد اے سرے نازئین سروا ہے افقاسے اتنا شراب پلاکھیم میں ہوش باتی زہنے اور ایک اسے درسے کو زخمی کر نا جا ہے.

زاند وہ دِل وجاک جگرتا کے برو سفی ہن کہ این عشقت دانہا برز بان بیا خواہر تند دِل سدمہ اور حجر جال سے کر محی الدین کہتا کہ بھرسے گا۔ یعشق ہے جو ہر وہت حابتا ہے کہ برطعتا ہی جانے گا۔

خلاصة كلام

ندگورہ انتعادیں۔ نجوب کومتوج کر انے کا انگر۔ مجبوب کی بے مخت عاقق ہم تن انسردہ ہوجا آہے۔ دوستوں کا مشورہ کہ آپانسبب انرا و کر کے دکھا یا جاسکا ہے۔ مجبوب کے والے شرا بہ کم کا انداز ، مجبوب سے سرمتی لانے والے شرا بہ کم تقا من عاشق کا نابید کمنارعشق کے ساھنے شکست ما نیا ۔ جبے امور ندگر ہیں .

نو بط ، متی جی دور کرنے کے لئے ، ال روزان سائت دفع پڑھے .

قطعہ ماس \_\_\_\_\_\_\_ قطعہ ماس \_\_\_\_\_\_

مراکشتی و گوئی فاک بن بر یا و با پد کرو : چرا بر در د مندی این بمر بداد بابد کرد میصه ما رفالا اس کی گان کی فاک بر باد کردنی چا ہے اس سے اس سے ان سب کی دردمندی پرزیادنی اُرنی چاہیئے .

ممرکس از تو دل شارند فیراز من تفهگینم بن میگوی دل این مم زمانی شاید با ید کرد مجھ ست میرے علادہ مام توک خوش میں ادر من ممکن تا سے میں سون کہا کر اس کیے ہے جان ٹیرین سوزدم جون تعریح نشوم ہے ذا بھر شیرین آن گفتار یادم ہے دہر جب می الدین کے تعرسنتا ہوں توجان تر پنے مگتی ہے کیو بکہ کس کی سوجے اور جاسی سے محبوب کا انداز گفتگو یاد ہم جاتا ہے۔ حال صریح کالم

محادرہ کے مطابق نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن لینی فقیر کی نہ نہاں مثالی دنیایں ایک گور کھ دھندہ بنی رہتی ہے .

نوط، دنیوی محنت و شقت سے بیجنے کے لئے عامل سات بار پڑھے.

تطوعت \_\_\_\_

فى دائم كربي آزار خوا بدسفد ؛ نگويداين في آخراز دبيدار فوابر شر مجيم معلوم نهين كرمجوب بي مزريون الما ميزيكا و مكن تومنين ليكن آخر كاربيدار مونا جاميع كا-

بری خوچندروزی گرمیانداز جفائے او ختم بیمادخوا برگشت مجان انگارخوا برشد اگر اسی روسش پرچند دن قائم داد تواسس کی زیادتی سے میراجم دجان بیمار اور مغموم بهونا چاہیے گا۔

بخواب الك شر بخت من دكويندا دائم م كر توفر ادوافنان ك كراو بدار خوابرشد ميرانسور الم الله ميرانسيد موت يار كهت بين شور با كرف اور فريا وكرفسيد ماك ما مكر مي دورت يار كهت بين شور با

كن برفداع م كان باجنين في ب كددانم باغبان شرمنده از كازار فوابقد است بجرب فدا كر ما كان من سع باغ بين من جائية مح معلوم بعاليكو

بھی انسانیت کے الملے قابل رحم ہیں کر انہیں ہدایت ہونی جا ہمنے عوث المعظم کی سرنفسی وغیرہ سان کی گئی ہے۔

نوسط: د منمنوں كونوس ركھنے كے لئے عالى روزان مات باريسے.

-----

نویدم میرسد بردم کراینک پاسے مے آید ، ردم از جاکر دانم کر اور شوار مے آید برونت نوشی کی خبر آتی ہے کہ یالو مجبوب آگی اور اپنی جگہسے ادھراد حرکھومن شرفع کردیت بوں کرمشکل ہی آھے گا۔

ضایا کی نفس بلبل رہکن ماجرا بامن ، کم مرد کلعذارشن موسے گزار مے آید اسے خداصر ف ایک پل بلبل کومیری دفاقت کے لئے آزاد کم دے معجول کی مانند شوخی حضار کئے سرد باغ کی جانب آرہے۔

سرکردی جدا از تن ولین جمچنان باشد ، فعان از بین افک اندویرهٔ عونبار مے آید تونے سرکوصم سے جدا تو کردیا لیکن حسب سالبق سینہ سے زیاد اور آ بھوں سے خون کے آنسو ٹیک رہے ہیں ۔

بروزی غربت از واری مده آن آرد و بامن به کرچون آن یاد می آید ازیم عارمے آید کسی دن غربت کی مروائی سے دوچا ر فرکریسی میری خوا بیش ہے کہ جب مجھے مجوب کی یادستاتی ہے کہ جب مجھے جوب کی یادستاتی ہے شرمندہ موکر رہ جاتا ہوں .

شوم بیطاقت الدگا بی نہم سمر بر مرزانو : گوشم بسکه فریاد دل افسگار ہے آید خدایا جب میں مجوب سے زانو بر سرر کھتا ہوں تو ہے جان ہوتا ہوں گرزخی دل سے کوشش کے با دجود فریاد شکل ہی جاتی ہے .

كا دِل جي خوش مونا چاہئے.

شدم بیراز عم تو گرحوانی بردیم گرحان نه داخر بند که بیری ایسر ازاد باید کرد تیرے عم نے مجھے بوڑھاکر دیا جوانی ہے لی خواہ جان بھی لے بے بوٹھے کے لئے مناسب ہوتا ہے کہ روکے کو باد غین ربنا ہے .

نکاتیها می سن اوبغیرادمن نبایدگفت به حدیث نمیده اسیرن بر فراد باید کرد میرسے علادہ اس کے من بربات چبت مبی کوئی نبیس کر سکتا سنرس کے طوط لیتے کی گفتگو فراد کے سامنے ببان کرنا چاہیے.

جے عمر ش اینکہ در شہابود ہر س بخانج لیں ، مرا تا رونو الد دست عمن فریاد بایدارد ریسی عمر ہے کہ مرکوئی رات کو اپنی نیند سوتا ہے گریس ساری ساری ترسے عم کے باعقوں فریاد کرتا رہتا ہوں .

بنائے زندگی حف سے کا فرمیشود ویران : چنین کاری و مبر جربے بنیاد باید کرد بنیاد زندگی پرانسوکس ہے کہ کا فرویران موج باسے اس طرح نیک نام کس لیے بر با دکر ناجا ہے۔

رب در و بی بید و مرب بی بید و مرب بی بید و مرب بی بید و مرب اتاد باید رد مرب اتاد باید رد است مرب از می است از می موان می است از می موان می می است و است می مورث حاصل کرنی جا دید و است و است می مورث حاصل کرنی جا دید و است و است می مورث حاصل کرنی جا دید و است و است

فدرت حاسل کرنی جاہئے۔ خواصر کالم م خرکارہ ا تعارمیں ، مجبوب کی لاپروا ہی سدامے احتجاج ، محبوب کے قدیموں پرحبم وحب ان فعدا کرنا ، محب اور محبوب کی داز داری شرکا بہت غم ، کافر

خدا کے عانقة یں کی محباس میں خوشی کا خیال سے کر حا صری مہیں دی جامکتی. عاشق ديك ولوش اس أبل ﴿ إِنْ كُلُ مِا مُدِينًا وَ آن آمد ا سے بدہل ریک وبو کی عاشق تیرا اصل مقام تو سیول کی جرط ہیں ہے۔ ماكر مرمت صبغة الله ايم : جائے ما باغ لامكان آمد مَ الله ك ربك كى متى من ين مح موسى اين جارامقام لامكان كاباغه چیم تو برگل جمسان و مرا + دیده برخالق جمسان آمد يترى نظر دنيا دى معيول برجم كرره كنى ب جبكه مارى نظر دنيا كےخالق ير تعمري اولي ہے۔

روکہ باز ارسے و بر آزاری ؛ جاسے بازاری دو کان آمر ا ذار جلی جا اور بے زار ہوجا کیؤکہ با زار میں کھوسنے والے کا مھسکا نکوئی روکان بن ہی جاتی ہے۔

بالش تامن بنالم أى بنبل ب كين همه خلق در نفان آمد ا سے بیل اپنی عالت ایوں بنانے کیترے ساتھ میں بھی گریے زاری کروں

اورتمام ونیاجہان مبی فریا دکرہے۔

وم سرن بیش ماکه ناله تست به ناله کر سر زبان آمد مجمع بملت سامنے دم مارنے کی کوئی گنجالش نہیں کیونکہ بیرا رو ناصرف زانی

نالا ما مشنو که بر درو دست به گو بسوز از میان بمان آمد جبر درمجوب برہارا روااس طرح برتا ہے کد درمیان میں سے تمام بردے منوز اندر بود گر چاک مازم بین خودار به چنین کرخش آن برزواه عرب است آید فرط دول دل می میں بس رہتی ہے اگر چر سینہ چاک کر دوں اس ستم گر کی مجست کاغم مبہت نیا دہ موار ہو جا تاہے۔

دِلْ مَلْمَانَانَ دِینَ وَانْتُهُوارِیرِجِونَ مِحے بنک میگوین دباز آن دابرعیارے آید اسے خدا محی الّدین کی طرح مسلمانوں کے دل کی حفاظت کر جو کہتے ہی رہتے ہیں کم ہوستیار دلبر وہ آریا ہے.

فلاصر كلام

مذکورہ انتخاریں، محبوب کے وصال میں گوم مگو، مجبوب کی امدیر مہیکتی بلیل کی رفاقت کی طلب ، عامیق فن زبوگا ، عامیق زار کو مجبوب کے فزاق سے رموائی۔ محبوب کے وصال میں ول بے قابو ہوجا تاہے - ول مقام مجبوب بے وصال میں ول بے قابو ہوجا تاہے - ول مقام مجبوب بے وصال میں دو طلب کرنا وغیرہ بیان ہوا ہے ۔ وصال مورد زمائے بار بڑھے ۔ نوٹ ، کو فہر بان کرنے کے لئے عامل ہر روز ممائے بار بڑھے ۔ نوٹ ، کو فہر بان کرنے کے لئے عامل ہر روز ممائے بار بڑھے ۔ قطعے عمامی سے قطعے عمامی سے اللہ میں مقام ہے ۔

وقت مسلے ببال اسمد بنہ گوئیا گل بر بوستان المد متی کے دوران بلبلیں آئیں جیسے باغ میں پھول بہار لایا ہو۔
بلیل آنجا خموش وحاضر بائش بن بننو این مرکر درمیان اسمد اسے بلبل تو وہاں خاموشی سے حاصر ہوکہ کسی کان فہر نہ ہوجو زار درمیان میں آئے لبنورسن.

مجلس عاشقان مست خلا ، مُرخوش اینجا می تو ان آمد

دستورالعمل كوآب بى نے شہرت دوام بخشى .

خرام ترا عندام گفتہ ہ کیخب و کیقباد و نعفور آب کے غلام ہیں۔
آپ آقا ہیں، خرام ، کیخبرو ، کیقباد اور نعفور آب کے غلام ہیں۔
درجم کے کامنا ہے گویند ÷ صلواۃ آو تا د میں دن صور میں نکم کانا ہیں آپ ہر صلواۃ وسلام صور میں ونکے جانے کے برطاحا حدالے کے برطاحاتا ہے۔

معرائ تو تا بقاب توسین ؛ حبسدیل بره بمانده از دور جبریل علیه السلام حصنور کی منزل سے کافی دور ہی داہ میں تھاک گیا آپ کی معراج تو قاب قوسین کہ ہے۔

ی طراح ہوں ب ویں ہے ہے۔ م طلقہ بچوکٹ تست علمان : ہم بندہ کمت رین تو حور جنتی علمان حضور کے غلام ہیں اور بہتی حرب سرکار کی خادمائیں ہیں . نوک تہ سندائی بیش ازادم : از بھر رسالت تو منشور تقدیر کا لکھا ہوا انسان کے آگے آئے آئے۔

زمبیت غیرت تو موسطے بند ویرار خرب اندید بر طور یارسول اللہ آپ کی میںبت و حلال کی دجہ جناب، موسیٰ علیہ السّلام کوہور دیرار خدانہ کرسکے۔

رخشن زوجود تست کوئین ؛ اسے ظاہر و باطنت ہم نور پارسول اللہ آپ کا ظاہر و باطن نور ہے اور دونوں جہان آپ ہی کے دجود

الخواتي بن.

عاشقان درجہان نمی گنجیب بن این تفس چون ترا مکان آمد ایک عاشق پوری دنیا بیں نہیں سماسکتا اور بترا رتھام صرف ایک بنجرہ ہے عشق تو گل است روزی چند بن عشق ماعشق جاودان آمد میرسے عشق کا تعلق چندون مھول سے رہتا ہے گر ہما راعشق و محبت ابدی اور ہمیشہ ہے۔

خلاصة كلام

مذکورہ کلام بیں حقیقت و معاز - لعنی ایک چیز کا اصل ا دراس کا دوسرارخ بیان کیا گیا ہے۔

نومط بر مذکور بالاصورت کے لئے عامل یہ بھی سائٹ بار سرروز بڑھ سکتاہے.

### 

ا منشور لطافت از تو معمور ؛ منشور لطافت از تو مشهور المرسول التُصلى التُعليوسلم رسالت كافخل آب مي سے آبادہ لطافت كے اگرچ وصل محبوب بہشت کے درمیان ہوسکے گا مگرعاشق لوگ دوزخ کا درمان پندکرتے ہیں۔

پر در سین ہر دیند میدار د جمال باکمال ، آو برابر با تیجیسے جمال حق مدار مانا کر جننی حوریں حسن وجمال والی ہیں لیکن آ ہے کے حسن سے ان کے حسن کو کیانسست ،

عابران نظارہ نتوان کردیہ توریجہت ، گربدار دعا تمقان مست راورا تظار ، عادت گذار ہوگئے اگرعائق دارا تظار ، عادت گذار ہوگئے آگر عائق دارانے کو حور کو دیکھے تو دیکھ

جام مالا مال وروہ اسے خداخم طہور جو اندرونی لنو باشد فی صداع دنے خمار اسے خدام ہوں ہے اندرونی لنو باشد فی صداع دنے خمار اسے خدام ہوں میں شراب طہور سے مجرا ہوا اکی جام عن یت کرج بہودہ باطنی مردر د اور سے ہوشی نزلائے۔

کر بیفتد در جہنم کی تجلے جال : بشفگند کلہار نگار نگ در دی صرمزار اگر جال ذات کا ایک تجلی دوزخ میں جاگر اتو اس میں لاکھوں کی تعدا دمیں رنگ برنگے مچول کھل جائیں گئے۔

روئے ذرد عافقان مکین کندور دور ترخر : تخت زری بہشت فانهائے ذر نگار فکر نہیں کہ قیامت میں مجی ذرد کہار فکر نہیں کم قیامت میں مجی ذرد کم ہم اور مرکا اور مرکا

سائه طوبال وجنت تون کوٹر دا کیا ست نواز علاوتها کہ باک دروصال کردگار اللہ کے دصل میں جو جاشی ل مکتی ہے وہ مضاس ، حومنی کوٹر ، جننت ، طوبی کو

.سعودسے روش ہیں .

الے ستید انبیائے مرسل ، وے سرور اولیائے متور ا سے تبیوں رسولوں کے سردار اور محفی حال اولیا کے پیشوا.

کل از حسد ق تو یا فته بونی په شد شهب در اندرون زنبور بچول نے آپ کے بیسین عنبری سے خوشبو حاصل کی اور آپ کی برکت ہے محصوں کے چھتے یں شہد بنا۔

مركس بجهان كن بهكار است به كشته بشفاعت تو مغفور ونیاجہان میں مرشخص گنہ گارہے لیکن آپ کی شفاعت سے بخت حات كا.

مے ن غلاسنے توزد لاف ج از راہ کرم برار معدزور پاریول اللہ می الدین آپ کی غلامی کا دم نہیں بھرتا براٹے مہر بانی مجھے معذور حانيے۔

ر حبانیے۔ **خلاصر کلام** مذکورہ انتعاریں سرکارطلیب السلام کے اوصان <sup>و</sup> محامد محاسن ذكر كئے كئے ہيں۔

نوس : حضور میر نور صلی الله علید وسلم کی زیارت کے لئے عامل مرور كاره دفعه يركع.

كر بخوامر بود اندر صدر حبنت وسليار ب فغر دوزخ عاشقان خوابند كرون اختيار

# نوٹ،۔ رُنیامسخرکرنے کے لئے عامل روزانہ اکسن بار پڑھے۔ قطعہ عصی

دوست میگوید کم ای عاشق اگرای صبور به از فراق ما منال دصبر کن تا نفخ صور دوست حقیقی فرما آسے که مجاسے فراق میں بذرو اور صور میجیو کے جانے کمہ صبر کریہ ۔

اندران مجلس کر بیندخلق دیرارخسدا ؛ از حکر ای کباب عاشقان باث بخور حسن کلیس می مخلوق دیرار خدا کا نظاره کرسے گی اس مجلس میں عاشقول کے کہا ہے کا دھواں سے گا۔

ا بحراب نوشت بدار مے سازیم ، چون گریم توگ انم بیا مرزا مخفور یه کرد سه میشی نیندسے سویا ہوا امھوں تو کیکہتا ہوا امھوں اسے بخشے والے سیر سے آنا جنستس د سے ۔

نور ایمان در دل ول بارگا و تورحق : خوکش جراغے گروید دریش نورالنور نور نور ایمان دل میں ہے اور دل نورحق کی بارگا ہ میں ، نور کے نورسے نور کا کیا ہی انتھا چراغ مبلاہے۔

اے گنبگاران شی را بیشک آمرز دخدا ﴿ نابود اند بیستین کبش سنجاب وسمور اے گنبگار دبیشک خداتم میں نجٹ سے کا اس کی بخشش نقری لباکس اور

كہال متيرہے۔

اندران خلوت کم آبخارہ نیا پرجبرائیل ﴿ میردداز فارس کمان بلال از زنگیار حب مقام شنها می میں جبر مل علیہ السّادم کا گذر نامکن ہوگیا دہاں فارس کے سمان اور مبش کے بلال من جا سکتے ہیں۔

تن بنعتها می جنت میشود بور ولیک به جان بیا ید پردش از دیدن بور دگار جسم ظاہری توجتی نعتول سے پر درسش باسکت ہے گروق کی پرورش دیار البی سے ہوگی۔ البی سے ہوگی۔

از برانگیزی زخاک گور بنائی جمال به خلق مسکین رازگریه دید با گرد د خار اگر قبر مبارک سے اٹھ کر آپ زیارت سے تمری بختیں بمسکین منلوق کی انھوں کو رفینے اور گرد وغبارسے نجات ہوگی۔

وعدة ديدارگرورقع دوزخ ميكى به ميكند درجينم آنش داخلالق مرددار اگرچه آپ وعدهٔ ديدار دوزخ كيكسي حصّه بين كيون ذكردين تواس وزخ كي آگ كا فخلو ق مرمر بنالے كي ـ

معے گردیداز رحمت بایدست از عزوجل به دامن مردان بگیرد صبر کن تارو زبار اسبے می الدین اگر ستجھے دیدار حق کی طلب ہے تو مردوں کا دامن تھام لے اور کسی دن کا نتظار کر ۔

ر فی دن ۱۰ مقاریر . معلاصم کالام مرکوره اشعاری" عاشق زارکی ماسوی الندسے بے نیازی ظامبر کی لئی ہے۔ بوٹ:۔ دیدار الہی کے محصول اور عذاب تبرسے امن کے لئے عا مل صرف سائے دند بڑھے۔

## و دند بره.

عشق و برنامی و درد وغم بماندیا غار نه تا محدوا ربا شد عاشقان را جار بار عشق ، برنامی ، درو ، غم بماسے دامن گیر ہیں جصور علیہ السلام کی طرح یعانقوں کے حیار یار ہیں .

آرزوی یاردارے یارہے گرید بیار به تاکنم دلداری تو دردل سنبہائ تار تو مجوب کی آرزور کھتاہے اور یا رکہتا ہے اندھیری رات میں آ میں تیری دلداری کروں.

نرم ترکی نیم وشکے ای خدادرمن نگر ﴿ کیس شیاروزی نظر اِشعب مید مغیر بیٹیا۔ کسی را نے کے آ دھ حصہ میں نرم موکر کہ کہ اسے خدا میرسے حال بر فورکر تو تجھ بر اکی دن ُ رات میں ایک سوساتھ بار رحمت ہوگی۔

یارگنت ہر جاکہ باشی باتوام اوت کئم ، ازجنین اری فرامش کردہ تو یاد وارد ارکب ہے آجس مجا بھی ہو میں بیرے ساتھ ہوکر تھے یا در گھتا ہوں. سیرے دوستا نہ کو تو کیوں مجلادیتا ہے یا در کھاکر۔

روح توم فیست کزنزوخوا آمد بتن بن بیخدام نے فدلئے راکیا باشد قرار یتری روح خداکا پرندہ ہے جو برن سے الگ ہوکر خدا کے پاکس جائے گاکیؤ کم حذا کے پرندے کو خدا کے علاوہ کہیں جائے قرار نہیں ہے۔

ساقیا زان مے کھنتی میدہم درآخرت ؛ کم بخوا برشد که ورونیا کنی جامع نشار

تا إنه ما معسب نيازى.

دارد ازنور النی جیسہ کا تو آگہی : زردی روئے تو بائ سُرخی رضار حرر دور ازنور النی جیسہ کا تو آگہی : ردی دوئے تو بائ کا کا در تیرے جیمرہ کی زردی مورکی کا اور تیرے جیمرہ کی زردی مورکی کا اور تیرے جیمرہ کی زردی مورکی کا اور کی کا لوں کی لالی بن جائے گی۔

حوعین خال سیندز د برمرخ از زنگ بلال نه از جبش بن کرچینخوش مشاط کرده ظهور حبین بال فی مشاط کرده ظهور حبیث بلال فی مستندیس کے سیندر ان کی زنگت سے جنتی حوروں کے سیندر انکے ایک ایک تبل جوگا .

در تحینے این ندا آمد کہ خوا ہددین نہ ہر کہ برئ خاطر خود کر دشب روزے حضور خدا کی تعبی سے آواز بلند ہوگی کہ حبیث خص نے میرسے حضور رات دن اپنا دل جانم کے میرسے حضور رات دن اپنا دل جانم کے رکھا وہ میرا دیدار کرسے ۔

چون برون آمے زد نیا بیشواام ترا ، گویم اے محے در تنی چون کو نتے این راہ ڈر اے بندے توجب دنیا سے نکل آئے گا میں تیرا پیشوا بنوں کا اور کہوں کا کہاہے محی الدین خوکسٹ ہو کہ تو دور کا راہی ہے۔

فللصته كلام

ندگورہ بالا اشعار میں من جانب اللہ نقیر کواطمین نو تلب کے بیے صبر کی سکھنے ۔
محقین ، قوت عشق ، اقرار گناہ ، نقیر کی بے رخی زندگی ، نقیر کا فقر ، نور مصطفے گا کا جزہے ، رحمت وق صور توں کو نہیں سیرت کولپ ندکرتی ہے . قیامت کے دن نقیر کی نفیری جیکے گی - بلال حبثی کاحسن وجال ، توج الی اللہ ، اہل ایان کو خدا کی پیٹوائی میشر آئے گی - بلال حبثی کاحسن وجال ، توج الی اللہ ، اہل ایان کو خدا کی پیٹوائی میشر آئے گی - بیان مہواہے .

ماحز ہوا کر۔

در دل شبها بگریم گویم آن دلدار را فی یا دلی ده یاد لے کر بیدلان بردی بیار آدھی رات کو روکر اس دلدارسے کہتا ہوں یا مجھے اہلِ دل بنامے یا بے دلوں سے میرادل نکال لے ۔

گردیم دوزی بروزخ تھے نور کربش نب کا بگرید بھری بیجارہ آئش زار زاو اگر کسی دن دوڑے سے میں نے اپنی واسٹان سادی تو اس بیجارے کی آگ مجھے پر دونے مگے گی۔

تا تیامت فی خوابر خواند این ابیات را نه ملن دعالم بهم بیائی میردند بهم یا ندار ان انتفار کو فی الدین تیا مت تک دم است کامی دان دنیا جهان بیدل جل دیا بوگایا موار بوکر-

فلاصر كلام

مذکورہ کلام میں ، عشق دالوں کے چار ساتھی . فقر اور ذات مولیٰ کامکالمہ مات کو کیسوی سے توج الحالیٰہ ۔ رفا فت بغدا و ندی ، روح امر رب ہے ، ونیا میں نیک نامی کی طلب ، فداسے طلب رحمت کرنا . نفن ا مارہ حصول موفت میں نیک نامی کی طلب ، فداسے طلب رحمت کرنا . نفن ا مارہ حصول موفت کے لئے داکستہ کا پیتھر ہے ۔ روشن ضمیری کے لئے فدلسے فراد عشق کرنا آدمیت کی کمزوری ہے جقیقی عامشق طالب المولیٰ ہوتا ہے ، اہلِ الند کے ہال جمال مفاون میں مفدونرخ کی فداوندی مل مکتا ہے ۔ اہل دل کی بیجو ۔ آت سی عشق کے سامنے دوزن کی فداوندی مل مکتا ہے ۔ اہل دل کی بیجو ۔ آت سی عشق کے سامنے دوزن کی اگر روم ہے ۔ اہل دل کی بیجو ۔ آت سی عشق کے سامنے دوزن کی فوص بر دوم ہے ۔ اہل دل کی بیجو ۔ آت سی عشق کے سامنے دوزن کی فوص بر دوم ہے ۔ اہل دل کی بیجو ۔ آت سی عشق کے سامنے دونرن کی بیسے امور مذکور ہیں ۔ موس بر در اور بیس ۔ نوم طی بر دوم ہے ۔ اہل دل کی بیسے امور مذکور ہیں ۔ نوم طی بر دارت نقر حاصل کرنے کے لئے عال صرف بندرہ مرتبہ پاسے .

اسے پلانے والے تیرا وعدہ ہے کہ میں آخرے میں شراب دوں گا جمیری خواہش ہے کہ اس کا ایک عام وُنیا میں بھی عطاکر ہے۔

کاروانہاورمیابان ہلاک ندازعطن ؛ ابر رحمت دابیار و قطرہ جندین براد بیاس کی شدت سے کئی قافلے بیا بانوں یں بلاک ہوگتے ابر کرم لاکراے ایکی طرح برسا ہے۔

یازواد کشیشهای می صراجبهای شاه نه اشتریف کدنداف دوارد نے مهار جس مست اونط برنه بالان جونه اک بین مکیل وه شراب کی بلوری موادیوں کے لئے را وٹ بن جا تا ہے.

شاہ میگوئی تو یا را فاطر قندلی باش به عائق مجنون مجتم آہ دوست ازمن طار تو بادش میرے دل کی قندیل منور کر دے ۔ یں تو بادش و ایران میں میں میں میں میں میں دوست میرسے دل کی قندیل منور کر دے ۔ یں ماشق دایو از مست ہوں تو مجمدسے دوستی کیوں نہیں کرتا ۔

فاک آدم را غذا تخمیر میکرده منوز ، کون ده بر سرمتا بن حفرت این خار اب مجی خاک آدم کے سرمتوں بر اب مجی خاک آدم کے سرمتوں بر اب مجی بی خار موادی ۔ اب مجی بی خار موادی ۔

برسر برموطے مثناقان زبان دیگرمت ، کر خدا دیدار بیجویند برلسل و مهار ابل مثوق کے بر بال پر ایک دوسری زبان ہے جررات اور دن اللہ سے طلب و دیار کرتے رہے ہیں . دیسری دیار کرتے رہے ہیں .

ار مین می جال حق تعالی بایدت : در میان عاشقان انداز نو درا دو زارد از از از از از درا دو زارد از از از از از ا اگر تجیے جال حق کا منظر دیکھنے کی حزورت ہد تو بزم عاشقاں میں ہر دو ز وقت تجلی از دیدهٔ بیت امجوئے : اوچونماید جمال بیٹ تراز دست نور تحلی از دیرہ بیار کرائے گاتو تحلی فداکو سرکی آنکھ سے مت وصور ترجب وہ نجھے اپنا دیدار کرائے گاتو تیری آنکھوں کو نور کی طافت بختے گا.

جرکہ برنزدیک اورت ولت جائید تافت ندور کی معارت ندید آنکہ ازو ماند دور جو تخص اس کے نزدی ہوا اس سے دور ہوا ور میں میں اس کے نزدی کے ہوا اس نے ہیشہ کی دولت سمیط کی جو اس سے دور ہوا وہ نیک بختی کی شکل مجی نہیں دیکھ سکتی،

مردهٔ وصل خداگر به لحب الب نویم به زنره شود جان و تن چینتر از نفخ صور اگر سم وصلی خداکی نوشخری قبر کی لحد میں سن ایس کے تو بھا راجیم و جان صور مجی کیے علی زیر سے میں مدا

جانے سے پہلے ہی زنرہ ہوجائے گا۔ تورچون اراکنند روبسوی ماکنند ، چٹم نگہدار ازان دوست بودبس فیور جنبی توریں جب ہماری طرف د کھیں گی تویادی دوئی کی دجب سے نظری حفاظت

مست آوقطر مبنت کرده بزیروز بر فرور کندز ایکنیت متی ادبی قصور قرینی اویر جنتی محلآت کامست سے جنت کی دست میں بے سنار مکان ہیں۔

گرچ قعرمہٹ کردہ عبر سرخست : ازجگر سوخت ہے برم آ سنجا منحور اگرچ قعرمہٹ کردہ عبر سرخست کا برگ موخت ہے جاکر اگرچ جنگی ہے جاکر اگرچ جنگی میں اپنے جلے ہوئے جاگر دوں گا۔ دوں گا۔ دوں گا۔

مے کنرم بہردورت ہر نفسے ماتے : مح ماتم زدہ کے کند ای دیمت شور

#### \_\_\_\_قطع مرح

طبل قیامت کموفت آن ملک نفخ صور نو کوئی بنشور ماست مالک بوم المنشور و صور میجونکنے والا فر شند قیامت کا نقارہ مجا سے اعمال مامر کا لکھاری روز محشر کا مالک ہے۔

سرزلحد برزد کم خیمہ می محشر زویم ؛ بے فدا اندر لحد حند بہائے عبور قرکی لحدیث ہم نکلیں کے قیامت میں اپنا خیم نصب کریں گے آخر خدا کے تغیر قرر کی لحدیم کس قدر صبرے رہ مکیں گے۔

اذ ارشوق ونشاط پائے نہم برصراط نبہ آن دہ کم گرم شود آن نشور بھا میں گرم شود آن نشور بھا کے درنے میں میں گری سے گزرنے میں تحریب بیدا ہو۔

ایر نداری توبال درطلب آن جمال نه ما بتو بگذاشتیم دیدن دیدار حور تواس می توبید است می می توبید می این می است می می ترسے حال برحور و تسوی دیدار کے لئے جمور تے ہیں.

مت ندائیم ما کے بخور آیم ما به ساقی با جون خداست بادہ تمرابطہور مم فدا کے مست ہیں ہم خور مقود سے سی جلے گئے خسدا خود ہمیں تمرابر طہور بلائے گا۔

نورمیان درنظرزا کر تحبیلے حق نه باتو کن آنجه کرد بالحجب کر وطور تیری نظرمیں نورحق تیرسے ساتھ دہی کچھ کرے کا جو کوہ طور برکیا گئے ہے۔ اے دوست جوشراب تونے ہیں الست کے دن دیا تھا جمہر بانی فرما ایک نیا میام ہیں عنایت فرما -

ورخدست می گرتومردانه کر بندی بن بخشد بتو بر لحظم تان و کرسے دیگر اگر تومروانه وارخدمت می دقف بوجائے توسی بر گھٹوی الله تعالیٰ ایک ایر تومروانه وارخدمت فی ایم کاد

درخانہ سرو زن لینی لور تاریک ، رجان تو خواہد تا تعظمی وقم سے وگیر دوشن دان کے بینر قبر کی تاریک لحدیں ترسے پاس ایک نیا مورن اورجاند روشنی کرے گا۔

یارب تو به مشتر فاک از بر نظره ای به بیداشده بر لحظه ما حب نظرے دکیر یا الله اس فاک کی مشمی براگر تو نظر فرائے تو ہروقت ایک دوسرا بھران میں اب حد شرکان

پیش وَیْنُ جَانُ ل از رمگذری فتقت ﴿ عَفْرِت تُوَان کُوْن ازراہ گذری ویکر د ندگی جم وجان اور دل بیری مجست کی رمگذر پر جوتے ہوئے کسی دوم ہے را ہ پر گذر منہیں کر سکتے ۔

راه بردر این مرحده ازدیدان غیری به نبوددل مجنون راجزاین بهزے دیگر بردوخت دل ددیره ازدیدان غیری به نبوددل مجنون راجز نبین ہے که وه غیر الله دلوانے کے بال اس کمال کے علاوه کوئی دوسر ابہز نبیں ہے کہ وه غیر الله سے دل کی آنک بندکر لیٹا ہے۔

دوست کے لئے میرا ہر سائن ماتم کر دباہے - می الدین ماتم کرتا ہوا ایسے ہوگیا ہے کہ اب شور منہیں کرسکتا -

خلاصة كلام مذكوره كلام مين انزاكت مشق اورعث تى كے مختلف احوال مذكور مين . نوط: د مصول لذت فقر كے لئے عامل يہ مجى برھ صكتا ہے . قطعے عاصی سے قطعے عاصی سے مقطعے عاصی سے سے

ای ذکر ترا درول ہردم اٹرے دیگر ، وی از تو بلک جان دارم فبرے دیگر اے دوست تیری یا دہروتت ایک نیا اٹر رکھتی ہے اور تجی سے روحانیت کے طک کی ایک اور فبر رکھتا ہوں۔

ازیر طامتها داریم دل مجدوح به جز لطف تومارانیست دالنه سری دیگیر طامت کے بترسے دل زخی رکھتے ہیں تیری مہر یا نی کے سوا بخد اکوئی دومری بات نہیں ہے .

سلطان جمسال تو تاجوہ دہفودرا ہ برمائن ازبرول آئیند گرے دیگر غرصے من کی شہنشاہی جب اپنے آپ کو طوہ دیدار دسے گی نو د بخود دل کے بابرکوئی آئیز میاد ہوگا۔

در مورکی نخشر آبی نزدس افق به بردم اگرش مونے تو در مقری دیگر میدان یاست می عافق کا سامتی مرد سان بولا بر لحظ اسے تری طرف ایک نیامقام بوگا.

دان می که بمادادی دروزالت ارد ف نطف کن ومارا ده مامی قدرے دیگر

كة أنسور سعميرا دامن ترديه.

اینکرمیگوی ندادم دل بخوبان سیجیگه ، سولےمیدان آؤر کی شهروارمن بگر توكبتا ہے كري كنجى كسى حين كوول مبين وياكرة ميدان مين أكر ميرسے شہسوار كو

ویھے ہے۔ سیندام برواغ دہیرہ کل کا انفوان بھی نے بان سوئ ن آباغ و میارمن مگر میراسینه مجردح ہے اور کلاب ساچہرہ خونی اٹیکوں سے مرجباکی ایک گھوی میں طرف آكرميرا باغ وبهار ديجه.

باشرت ری ند دردل بیاسوی من نه حال داری من بین تخفی نزار من بگر ہوسکتا ہے میرے لئے بترے دل میں رحم آبی جائے میری حالت زارد کھے

ادر میرا افسردہ مزاح دیھے۔ گرتوداری میل فربان دیدہ عبرت کئے جسید میر موز دیتم اسٹ بارمن بگر اگر تو حسینوں کی عبت میں گرفتا رہے تو عبرت کی آنھے کھول ہے میرا جلا ہوا مین ادر آنسو برسمانے والی آ محص دیمے۔

شکر کن عمی که درراه تو خاری بی نیست : برطون صدکوه غم درره گذار من مگر اے می الدین مسکر کر کر تری راه میں زیاده مد نہوشی نہیں ہماری رمگذر ہی عموں کے سولوباد چيايوكي.

بہار ہے ہے ہوئے ہیں۔ مولا صرار کالام نرکورہ اشعار ہیں۔ مجبوب کی نیاضی ، عاشق کی طبعی کیفیّت ، بجول آخر خزاں کا شکار ہوجا کہے۔ سنگ دل سے سنگ دل بھی محبوب عنیقی دیکھ کر

منبين كرياء

در آیئے ول دیدہ محرخ یاردگفت ﴿ ای ذکر ترا در دل ہردم اٹرے دیم دل کے آئیے دل کے آئیے میں میں الدینے مجرب کا رخ دیجے کر کہاکہ اسے دوست تیری یادنے ہردم ایک نیا اثر دکھایا ہے۔

فلاصتكالم

مذکورہ انتعاری ، ذکر دوست کی تا بٹر ، عنق طامت کا پیش فیر ہوتا ہے۔ عافق ہر گھڑی ایک نیا مقام ہے۔ عافق ہر گھڑی ایک نیا مقام بنا تا ہے۔ عافق ہر گھڑی ایک نیا مقام بنا تا ہے۔ حصول معرفت میں در ترقی کی درخواست امور تعبدی میں در لبت تکی مصول معرفت کی چابی ہے۔ قبر کی تاریکی عن یات الہے ہے منور ہوگی اللہ بہر بان توسب مہر بان ، وصالی خدا و ندی مامومی اللہ سے بے نیا زکر دیا ہے۔ جے امور ذکر کئے گئے۔

توف :- الله تعالى اور بادشاه كومهر بان كرف كري عالى يندره بار يرسع -

#### Me sto

جانب گلٹن مرد کا یکد دروز بیش میت ، پر زائنگ لالمگون دایم کنارمن جگر گلٹن کی طرند من جاکراس کی میعاد ایک دو دن سے زیادہ منبیں ہے. نرخ رنگ جوشخص آ دارہ گردی کی شراب ہے اسے لازم ہے کہ وہ رہنے وغم اور مردردر کی شکایت کرے .

ی سایت رہے .

دیدہ کٹ نے کر مجبوب کرم افقادست : مینا مدبتو ہردم زمسین او دیدار

آ تھیں کھول ہے مجبوب منی واقع ہوا ہے تیسے ری خاص توجہ سے ہر گھڑی

ریار سے ماشق آنست کر سوزندو دہند ش برباد : بسکہ خاکستر اوجوٹ کند دریا بار عاشق آنست کر سوزندو دہند ش برباد : عاشق اصلی دہی ہوا میں اطرادی جائے عاشق اصلی دہی ہوا میں اطرادی جائے اور کھے دریا میں اس کے بارجو داس کی خاک میں زندگی رہے۔ اور کھے دریا میں اس کے بارجو داس کی خاک میں زندگی رہے۔

شمر کوئی آواز لطف خدا بر در دبر به تاکم کافر بهکتا بدز میانت ذار خدای مهر بانی سے تیری گئی کی مهک دکھ دور کرتی ہے اور کافر کی کمرسے زنار کھول کر بھینک دیتی ہے۔

ا کوٹس آوکرشدہ ایخوا جردگرنے بندائے ، مکند بت بخدائی خسدا ونداقرار اسے صاحب بیری اپنی سماعت خراب ہے ورز خداکی قسم النہ تعالیٰ کی خدائی کا قرار بت بھی کر لیتے .

وارار ب ما سید و میگفت کرچون مت شوم بن ایج از صحبت نود را نگذارم مشیار خوش میرو د میگفت کرچون مت شوم بن ایج از صحبت نود را نگذارم مشیار خوش نوش ده اور نوشی سے کہ کرجب سے مست بوا ہوں کوئی شخص میری صحبت

سے بنگ ہوکر نہیں نکان ۔ عشق حق میرود اندردل ہر عالق زار نہ بادہ اندردگ وہے بیش نداردرفار اللہ کا چشق ہرعاشق کے اندراٹرکرتا ہے لکین دک ورلیٹہ میں آ ہستہ آ ہستہ پانی پانی ہوجا تا ہے۔ عاشق اپنی تمام رونق کا سبب معشوق کو قرار دیا ہے عاشق مجوب سے نگا و لطف کی امید رکھتا ہے۔ عاشق حقیقی کے مقابل دومرا عاشق ناکام و نامراد ہوجا تا ہے۔ عاشق زار بیبار وں سے وزنی مصائب برداشت کرسکتا ہے۔

مرکہ درمیش تو برخاک بمالہ خیار : ملک کوئین مسخر بورٹش لیل و نہار بوشخص اپنا چہرہ فاک آلود کرکے تیرے سلمنے آئے بلاشہ شب وروز وہ ووجہا مطبع کر ہے گا۔

سلطنت غیرتوکس رانسزد زائد لبطف ج میچ دیار تنالدز تو در سیج دیار ای الدر تو در سیج دیار ای الدر تو در سیج دیار ای سے اصلی بادشا میت کے بیری مہر باتی سے اسک کے بیری مہر باتی سے کسی آبادی میں تنگی نہیں ہے۔

مرکر شد عاشق دیدار آوا داشنا مد ، دوزخ از جنت شادی زخم وی زخار جو ترک می دخار جو ترک در می دخار جو ترک در می داری در می دوزخ ، جنت ، خوشی ، غم ، شراب اور مربوشی کی صحیح بهجان کر میکتا ہے .

بركدركوئ فرايت رود مع نوشد ، بايش كفت شل در دوسر رنح دخار

ورہ یں تجھے سے اور تیرے عبا دت گذار ہونے سے بے نیا ز ہوں اپنے نماز و روزہ پرمغرور منہو۔

نونئی زآور برای من کزئیت ، طاعت سایشته تو خبر نیس: توعاجزی سے میرے ہال حاصر جو کیو کمہ عاجزی اور نیا زمندی سے اچی کوئی عبادت نہیں ہے۔

محی گر کارے ذکردی غم مخور ؛ من تراہم کا مم وہم کارساز اے محی الدین اگر تو نے کوئی کام نہیں کیا فکر مند نہوہیں ہی تیرا کام ہوں ا اور میں ہی تیرا کارساز

### تشريح

مذکورہ کلام میں رموزعشق اور مکالم خدادندی بیان کیا گیاہے۔ نوحٹ: روپنی دنیا دی عزت کے حصول کے لئے عامل روزاز سامیجے دفعہ برڑھے۔

قطع ع ٢٢ \_\_\_\_\_

نومید مشو بسنده از رحمت ما برگز و زیرا که بغیر از ماکس نیست ترامرگز جماری رحمت سے اسے بندہ مرگز ما پوکس ناہو، اس لنے کہماہے ہوا بترا ہے بھی کون۔

تواہم کر ازین عالم تو پاک شوی از جرم ، در نہ جو بفرستم اے بندہ بلا ہرگز میں بیا ہا ہوں کر اسی دنیا میں ہی توگن ہوں سے پاک ہو جائے ورنہ سے کئوبلا

رچالتا ہے۔

در ہم مذہب ملت مے وعشقت حلال ﴿ زائد بے اونتوان دیز خرر ارا دیدار مراکب مذہب و ملت میں یارکا تراب و صال اور عشق حلال ہے اس لئے کہ ان کے بغیر دیدار خرر والمکن نہیں ہے ۔

ہمدم ممثوا مے نعے کہ درآخر کار : بیگندشتن و آدیختن ست بر سردار اے محالدین ہمارا ہمدم نزبن کر اس راہ میں بے گن ہ کاقتل اور بیمانسی پر تک تا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔

# یسندہ سے رکام خداوندی،

سنب بهرشب باتومیگوئم راز ؛ توبنفلت پائی باکر ده و راز دات بحریس تجدسے این رازبیان کرتا ہوں اور توغفلت سے پا ڈن بیمیلائے پرا رہتاہے.

بیاسی برار و سب است کوئیا جسوئی ما برگز سخواہی گشت باز ہاری بات تو تو باک گشت باز ہماری بات تو تو باک مجول ہی گیا ہے اور ہماری طرف بلٹ کر آنہیں چاہی ۔

فیز ترک خواب کن تا نیم شب ، ماوتو با یکد کر گوئیم راز آدهی رات کوبستر چیور کے اٹھ جا مجریں اور تو ایک دوسرے مے راز کی باتیں کریں گے۔

بينيانم ازتو وازطاعت آو ؛ بانماز و روزه توچندين ماز

ا ہے جمع متہ پرستان جنا کہ بخام بست ہ من این در رحمت را بر روی متما ہرگز اسے مظلوم غریرہ میں تہائے ما منے رحمت کے در وازے مرکز بند ذکروں گا۔ از بیم جدا بودن از دولتِ جا دیر ان ہ سے نبود کی دم ہے یا وخدا ہرگز مجیشہ کی دولت سے الگ ہونے کے خوت سے ممی الدین کسی بل یا دِخوا سے غافل منہیں ہوتا۔

### تنريح

ندکورہ انتحاری ، الٹر تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے ذیر کرم پر رکھتا ہے ،

اللہ اپنے محربین کو اسی ونیا ہیں گن ہوں سے بری کرفے گا ، وُنیا ہیں خواسے

کو لگا نا نجات دوزخ کا باعث ہے ۔ عاشق بندہ کو ہروم رفافت مولی میں ہندہ اگر رہمت حق سے دور چلا بھی جائے قورحت کوبندہ سے دوری گوارہ نہیں جس کا دِل یا دِ مولی سے معور ہواس پر دوزخ حرام ہے ۔ قیامت کے دن اللہ ای رحمت ہوں کے حال پر اللہ کا کرم ذکر محت بندوں کے حال پر اللہ کا کرم ذکر محت ہوں سے موری اللہ عن بیان کیا گیا ہے ۔

وقد معمول مؤت یا عظم رضی اللہ عن بیان کیا گیا ہے ۔

نومٹ ، ۔ اللہ تعالیٰ سے بنٹ ش کے حصول کے لئے عامل روزانہ نبدرہ دفع بیان کیا گیا ہے ۔

نومٹ ، ۔ اللہ تعالیٰ سے بنٹ ش کے حصول کے لئے عامل روزانہ نبدرہ دفع بیر سے ۔

قطعر عام

تو لزت على دا از کار داز پرس ، آئین سلطنت دا از حال زاره پرس و عمل کی لذت ماسے کام کی دازداری سے پرجے مرکستور حکومت مالے

سے دو میار ہو ایرے گا۔

چون سوخت امروزاز دروفراق ما ، درسوفلنت فروائدہیم رضا ہرگز اگر تو آج بی ہماسے دردوفراق کی آگ میں جل جائے توکل ہم ترسے حلانے بر ہرگز ہرگز راصنی نہوں گے۔

من باتوای عاشق تو نیز بما یباش به هر گزید نشاید دوست از دوست مرا برگز اسے عاشق میں بیرے ماتھ بهول تومیرے ساتھ بهولے کیونکه دوست کو دوست سے جدا ہوتا زیب نہیں دیا۔

ہر حیند کم روا زا برآ فتے ورنتی ، رواز تو نے تا بدخود رحمت اہرگز توجس قدر مجی ہم سے منر بھیر کر چلے ، گرمیری رحمت تجھ سے مز بھیر لینا ہرگز جائز نہیں رکھتی ۔

از دردسراق المي شب توبردراك ، ديدار نبوشائم در روز ست بركز ماند دردو فراق مي گرد ماند دردو فراق مي اگر توسي دات با بركل آئے توس ال قات كے دن اپنا ديدار كبي د جي يا وُن كا .

گربردل خود مارا روزی گذرانی تو نه در دوزخ بر است ناریم ترا برگز اگر توکسی دن بمیں اپنے دل میں لبالے تو ہم تجھے برگز دوزخ سیں نا بھیجیں کے۔

اے بندہ گنا ہی تو خوددیی وتودانی جبرروت نیارم ہم درروز جزا ہرگز اے بندہ تو اپنے گناہ خود دہم شااور جانتا ہے سکین بروز حشریں ترسے عیب کسی پر کھلنے نہ دوں گا۔ عَتْمِ وَى وَى وَى مِنارُم عَ مِان مِرد : وَوَقَى مرادرا ازمر شكار ما برس اے میرے لا زوال عنق طاقتورس نے جان کے یر نرہ کو ترا یا کے رکھ دیا تواس کی طاقت کے راز بہائے شکارسے او تھے.

عاشق که ازغمن کامپیره گشت جان او به این مرعندار او را از مرعز ار مایری ہا سے عمرے عاشق نے بڑھال بوكر جان دسے دى اس كى سمزو زار كا مال د كيفيت بمارى مبزه زارسے معلوم كرلے.

توصاف ول چروانی مالیدن سحرگه ۱ مین درومند ازدروخارمایس توساده دل ہے سے گاہی کی مثقت کیا جانے وردمندی کادستور ہاہے دیرمن

دل ارخم دو عالم فارغ كن وليل الله ؛ آنى بين مح از لطف يار مايس دد نون جهانون كم معدد يماز بون كے بعد محى الدين كے باس آكر مجوب، کی دہم یا نی دریافت کرنے۔ مجوب، کی دہم یا نی دریافت کرنے

مذكوره اتفارس فقرك حال آئين حكومت مرتب بوتاب مقام عشق ٥ نوال سے ادر عشق الصال كاذرابيد على برصد ق آرز د يام عشق محبت م عشق کے نے دیے ویرانی اور آبادی کیساں ہے۔ عاشق ومعشوق کی راز داری ، عالم بقا ، عشق تدرتی امرہے اس میں کوسٹس کا دخل نہیں جس عشق کو ہردم بعث کو ہردم بعث کر مردم بعث کی اعلیٰ تربیت بعثرار رکھتا ہے۔ عاشق کا مقام دصل فقردا نانی دھکمت کی اعلیٰ تربیت رکھتاہے۔ طالب یے عصے کب نیض حاصل کرسکتا ہے دغیرہ امور ذکر کے

حال زارمے معلوم کیلے۔ ان لذتی کر باست از اختهارون ، شام بن رجیمل ازوزگار پرس اصل لذت وہی ہے جو سچی تمن سے ہومسرت وسل کی شام کی خرجا سے

ون سے لوچھ۔

مجوز عثق مارا زباغ دراغ کم گوئی : از دے توسولوی بوی مہار ما پرس محات عثق کے دلوانے کو باغ اور صحرا میں تلاکٹ ناکر : اینے مھول ک فوشبو مارى بهارسے پوھے.

من خانان ہرکس کردم خراب اورا ، من لعد اگر بخواہی اندر دبار ما برس میں نے جس کسی کا مجی خانہ خراب کیا ہے اگر تو میا ہے تو ہماری آبادی معلوم کرنے۔

مرشب زلطف برسم كاوال توعيورات : دوق خطاب مارا ازول فرگار ما برس من بررات مهر بان سے بوجیت بون كر تيرا كيا حال ہے ہما سے ذوق خطاب كوبهاي فجرف ول سے معلوم كر-

برتر ستخراب عناق ماگذر کن به ور دره دره خاش توا تظاره ایس اگرجائے مثاق کی گری بڑی قبرسے گذر کرسے تو اس کے ذرہ ذرّہ سے ہمائے أنظار كايتركاكي

عاشق نئی جے والی وروفراق مارا ، روروقوائ مصیب از او گوارمایی تو عاشق نہیں تھے ہماسے مردوفراق کی کیا خر تو یہ مصیب ہماسے موگوارسے جا رمعلوم کر۔ کار درولیشان ومسکینان برار نه یا دکن ازمرگ درد افزامیاش درولیثوں ادرمسکینوں کے کام آ - درد ناک موت کو کبھی فراموش درکہ۔

نیکون آو و نیکو نام شنو ، بر کمن مشهور درا برداش تیجهے نیکی کرکے نیک نام ہونا جا ہیئے۔ برائ ندکر اورظلم کرنے میں شہرت حاصل ندکر۔

رسال المرس المرس و المرس المر

زیر درستان را تو از با درمیار ، عزه این فرق ت رقدر ماماش منعیفوں کم ورول کو شخنہ سے نہ کینے اور کم ور لوگوں کے تقد س جانئے

فلق را مع تو ناصح گشت ، پروراین نفس لا پروامباش اے می الدین تو مخلوق کونسیت کرتا ہے اس لا پرواہ نفس کا ببروکار نبن -

تغري

بزگوره اشعاری و فکر آخرت مرونیا کھیٹی آخریت ہے و دنیوی دصند کا بہا د دریا کی ماننہ ہے گوٹر مفلوت میں آ نہو بہا ما اور مظلوموں کی خبر گیری و مک اوگوں کی وہ اند لینا در اپنے کو مخلوق میں سامل سمجھنا میں انسانی ارتعا گئے ہیں۔ نوط: ۔ اللہ کی بارگاہ سے عقیدہ کی بختگی کے مصول کے لئے عامل فرزاز رائے دفعر پڑھے۔ ساتے دفعر پڑھے۔ قطعہ سے قطعہ سے قطعہ سے

درجہان امروز بے ہروا مباش بن فارغ از اندلیث فروا مباکش اس ذیب یں آج لا ہرواہ نربن اور کل کی فکرسے ہاتھ ہم ہتحدهرکے

کیتی پیداکن وبشین درد ، این ازغرقاب این دریامباش کیتی کاشت کرکے تسلی سے اکٹھی کر اکس دریا ہیں ڈوسینے سے مے خطر در ہو۔

بے خبر از نالہ سن بہائے او بنہ غافل از احوال منظبو مان مباش دات کے آنسو بہانے سے بے خبر درہ اور مظلوموں کے حالات سے اظہار لاتعلق مذکرہ

دل لیے درجنت واخرے بیند ج بے ہوائی جنت الما دی میاش جنت ادر آخرت کوری زیادہ دل بی اہتیت میں ایست میں دار می جنت سے
مطلقاً کے نیاز ہو کر رہ اگر کوئی سی کے کہ تو بہت زیادہ گنہ گارہے، تومیری زیادہ رهمت کس کی اللہ فائی کی دلیل بن جاتی ہے۔ اللہ فائی کی دلیل بن جاتی ہے۔

در مہددست دروبررخ تو ٹیک بد ، رود کنم من تراخوانم فاصبان توشیں کوئی شخص اگر تیری نیکی اور بدی کوطول دینے لگے توکم از کم میں شجے کبھی دومز کروں کا کمیں نے شجھے اپنے فاصوں میں شخار کر لیاہیے ،

در لحد تنگ توصلی کنم جنگ تو به بیش تو روشن کنم شعد آبان خویش قبر کی لحد میں منکر و نکیر اور متہاری جنگ کو صلی سے بدل دول گا۔اور اس تاریک لحد میں تیرے لئے اپنے نورسے روشنی کروں گا۔

فانہ ذندان گور پُر بود انار ومور نه من بغائم در وصر موان فوشی فران فوشی برائد و می ایموا مو کا لئین میں وہی قبرتے کے فرار بنا دول کا

دوزخ زندان تن ردی نهداری من به برسم کیوان زغ خیم الوان خویس دوزخ کا قید خانجب میرادخ کرے گا توی اپن مجلس کا خِمر آسمان بر نصب کرلول گا

کردمت ای بی فنس نا ظلوج بول ب تا لقروشم بمش بندهٔ نادان تویشی اسے ابوالفضل انسان میں نے تیران ظلوم دحبول رکھا ہے تاکہ اپنے نادان بندول کی بلاکت سے درگذر کروں -

بار امانت گران بندہ تو لئے اتوان ، بار تراہے کشم می گیسلان فویش بار امانت گران بندہ تو لئے اتوان ، بار تراہے کشم می گیسلان فویش بترا بندہ کمزور ہے اور امانت کا بھار بھاری ہے۔ اے عبد اتقاد جیلانی تیرا ہے۔ عظمت السانی یہ ہے کہ نہ زیادہ جنّت کا لائے کیا جائے۔ اور نہی اس کے حصول سے بے رخبتی کی جائے۔ کہ ورول کی مرد کرنا اور موت کو یا در کھنا عظمت کی نشانی ہے۔ نکی میں دلجی لین اور برائ سے باز رہنا جنتی واضلے کا مبب بنے گا والصا ف کرنے کا آغازا بنی ذات سے کرنا چاہئے یفعیفوں کم دوروں کو ننگ نہ کیا جائے۔ ارشاد مصطفلے ہے مجھا بی قوم کے صفیف اور کم دوروں کو ننگ نہ کیا جائے۔ ارشاد مصطفلے ہے مجھا بی قوم کے صفیف اور کم دوروں کو ننگ نہ کیا جائے۔ ارشاد مصطفلے ہے مجھا بی قوم کے منفس امارہ کو کم دور لوگوں میں تلائش کرو۔ واعظ کے لئے ضروری ہے کہ نفس امارہ کو بہتے رام کرے۔

نوٹ بر توفیق بندگ کے لئے عامل روزانہ یا ہی ہاریاہے۔ قطعہ عض

دادم ا جان تو بادہ از جان خولیش جو کفر مراکرد نام کو ہر ایمان خولیں اسے بندہ ا تو نوا ہو نے کے اسے بندہ ا تو نوا ہونے کے باوجود تسلیم کرنا اپنا جو ہر ایمانی بنالیا ۔

حضرت نیم شب گوید کرای الوالعجب : بہتے کمن آشکار کردہ بنہان خولیش اوصی رات آواز آئی ہے اے الوالعجب اپنی پورشیدہ مالت کوکسی سے سامنے ظاہر ذکر نا .

گرچ تو آلودہ بندہ مابودہ جسبندہ ندار دیناہ جز درسطان ویں اگرچ توگنا ہوں سے تردامن ہے مگر تو میرا بندہ تو ہے اور بندہ اپنے بادش ہے علادہ کہیں بناہ نہیں لے سکتا۔

الرجو كويرك كرده عيان لبى ب رحمت لبيارمن كوير بربان خوش

تار نار ہو جائے تو گفن محی نہ ہو۔

در چن گرخنگ تر موزد مگوآن ہم بسوز : چون نبات دیار من میروم من گوہم مباش اگر گفشن میں گیلا اور خنگ مب جل جائے تو عاشق بھی زنرگی سے بیزار ہوگا۔ اگر میرایار نر ہو کہ دسے دشمن بھی نہوں.

چوم ارائی ذکوئی خود مخوان یار رتیب به از گلتان گررود بلبل زمن گویم مباش اگر باغ سے اگر آوجهم باش یاردوستول کو مبی نه بلا اگر باغ سے بیل کوچ کے دوکڑیں کو ایمی نہ رہے۔ بیل کوچ کر جائے تو کہ دوکڑیں کو ایمی نہ رہے۔

یکمسرمویت مبادا گم سنیدم گفته به گرنباشدهے افگارمن گویم مباش خدا نکرے کہ یار کی گفتگو بال برابر بھی کم منول ، اگر می الدین نرمو تو کہو کرمیرے افکار بھی سوجائیں ،

### تشريح

مندرج بالااشعاري، طلب حقیقت، اسباب سے کن روکشی، عائق کی جلہ کا ثنات محبوب کا وجود ہوتا ہے۔ اپنے قدر وال کو کسمی فراموش ذکرنا جاہیئے۔ کمال تصوف ہی ہے کہ یار کی طلب میں بال برابر فرق ذات نے بائے۔ جیسی مورثیں بیان ہول ہیں .

ارْ فانمان آورده ۱۵ ازدشتِ عشق از دست عشق ۱ از فانمان آورده ۱۵ ازدشتِ عشق

مركشة وبيهاره ام ازدمت عشق ازدمت عشق

# بوجھ میں خود اپنے ذمر کے لوں گا۔ ریشر کے

گرمراجان در مدن نبود بدن گوم مبال به چو کرد من میت بان برین توجم باش اگر مجھے بدن میں جان مزرہے تو بدن کی کیا صرورت اگر مجھے یوسف خدلے تو اگ کے کرئة کی چندال صرورت نہیں .

گرنجیرم لائندُن بجیان دورا فکت نه چاک ترجان جامر جان کو بهم مبش اگریس مرجا دُل تومیری لاش ولیے بی بھینک دیں جب مبم وجان کا ب س ير موداعش كى طرف سے خريد كرتا توں جو بظا ہر خدارہ ہى خدارہ مے عشق كى دج سے دانتوں ميں انگلى دہامے ركھتا ہول -

اسے خواجہ مارا چون شما صد فکر مرد در کار ہا

مزد راست كاروبار من ازدمت عشق ازدمت مشق

ا ہے شق صاحب بہیں متہاری وجہسے کا روبار زندگی میں سینکروں فکرد امن گیر

ہیں اور عنق کے طفیل ہی ہمارا کا روبار جرکا ہے۔

باكسس بميرم الفتحاز فلق دام وشيتى

پونم نهر سهمتی از دست عشق از دبست عشق

مخلوق سے خون آ تاہے اور کسی سے دوستی نہیں کرتا ہوں عشق کی بنا پر ہرسم

كى تېمت اپنے سرليگا بول-

مع خدا را خوان اس این عم مگو بایچ کس

لعره مزن توزين يبس از دست عشق ازدست عثق

ا سے محی الدین خدائی یا دہی کا فی ہے اور بیغم پوکشیدہ رکھ عشق کا را در کھنے کے لئے نعرہ زنی ندکر.

رّ شريح

مندرج بالانتعادي عشق ايك جبورى بعد عشق ايك آگ جو فدا كے علاوہ مرب كچھ حبلا دي مع عشق اكم عشق اكم عن در ف إلكنات مرب كچھ حبلا دي مع عشق كھر بار جھ طرا ديا ہے۔ العجز عن در ف إلكنات الدواك كے مطابق عشق كرتے تھك جانا ہى ذات مولى كے كھوج لك نے سے تعبير ہے۔ عاشق دل عبل ہواكر تا ہے۔ عشق عاشق كو د لواند بما ديا ا

میں عشق کے ہاتھوں ہے گھر ہو حلا ہوں اورعشق کے ہاسمقوں ہی ناجار ونجبور ای کافتی بودی عدم تا بازر ستی از عدم من سوزم از سرتا قدم از دست عشق از دست عشق افسوکس کرمی سرسسے ہوتا ہی نہ تا کہ زمونے سے فلاصی ہوتی میں عشق کے المقول سرسے باؤل مک جل دیا ہوں۔ پرورده کر دم فانمان مرکشته ام گردنهان شهر ضعيف الوان ازدست عثق ازرست عثق یں گھر بار جھیوڑ کر دنیا کا حکر کا ط رہا ہوں عشق کے ہاتھوں کمزور ہو چکا ہوں اورعاجز ہوگیا ہوں. بمنيم شب از كلنن تاروز را زم مسكين بنون تكنح شداين دا) از دست شق از دست فت آدھی رات سے دن چڑھنے کے معبی میں سلگنا ہوں اور مشق کے ابھوں میرایہ دل كياب بويكاب-م رروز شب دلو او در گوشهٔ ویرا نه كوم بخود انسانه از دست عشق از دسيشق مرون رات عشق کا مجوت میرسے دیران گھر میں بسیرا کئے ہوسے ہے می ق کے انتحول افسانہ ہوکر رہ کیا ہول.

این مودسے ن مومیزم سود ائے فاقی میبرم این مودسے ن مومیزم سود ائے فاقی میبرم انگشت بد عان میگرم از دمت مثق از دمت شق

براق برسيركراني ـ

در مقام قاب قومنیت خداکرده مدام ، تورمانیدی مدام ق بامت کے بیک مقام قاب قومین میں اللہ نے میک مقام قاب تومین میں اللہ نے بیچے مدائی عن میست کی اور آب نے بربرامتی کوالٹ کا بیام سلامتی بہنجا دیا۔

از فدایت رحمت واز توشفاعت در ترشر ن در نجات عاصیان امت تو نیست شک یارول الله آبیخفراسے رحمت اور آب سے شفاعت کی قیارت کے دن امید کرتے ہیں آن میں کوئی شک نہیں کر آپ گئ ہ گاریس کونجات و لائیں گے۔

تا ملک بشنودہ است معلوہ آواز امت ، عذر خوابی ازگنا و امتی توسف ملک حب فرشتے آپ کے اُم تی سے آپ ہر درود وسلام نیں کے تو الیے گناہ کاروں امتیوں کو معذور جانیں گے۔

گرنبودی رویے تومی بودورکتم عدم نبی ہم ولی وہم نبی وہم سموت دسمک اگر نبودی رویے تعمل مدری مجلیاں ہوتیں نہ آسمان اور نہ کوئی آئی اور ولی ہوتا .

نبی اور ولی ہوتا .

مرغ جانها را بود براز صلوة لطف آو ب بضهبری انجینین توان برمین برفلک مرغ جانها را بود براز صلوة لطف آو به بیشه بری انجینین توان برمیان برفلک می کا پرنده متهاری عنایت سے سیراب دہتا ہے اور طاقت برواز کے بغیراً سانوں پر کیسے ارکز جاسکتا ہے۔

نامر ہاسے عاصیان الرت خود رابہ بین ﴿ لَی لِعَرَانَ مَاکَا اِن راکننداز نامر مک یا رسول النّ این دونرا قل کے گہنے گاروں کے نامر عمل بیر عور کیجئے کیونکر آہے۔ ایک اثار سے نام عمل سے گن مٹ جائیں گے۔

انہائے عثق مقام حیرت ہے جہاں سودوزیاں کے درمیان فرق اکھ جا آہے عثق مادی ناکامی کا بیش خیمہ ہوتا ہے گرشہرت دوام کا موجب بھی انزکار عثق متن من بنتا ہے۔ مخلوق کی ارادی اور لا شعوری بے تر تریب حرکتوں سے عاقق میں منت دہتا ہے۔ حالات موافق ہوں میں مست دہتا ہے۔ حالات موافق ہوں یا فغالف عشق ایک امانت ہے جسے راز میں رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے جیسے امر بیان کئے گئے ہیں۔ امور بیان کئے گئے ہیں۔

نوٹ:۔ اطبینان قلب کے لئے عامل روزانہ پندرہ دفعہ پڑھے۔ \_\_\_\_\_\_ قطعہ ہے ہے

ا سے عبار خاک کوئیت مرمر تینم خنگ ، اسے بتو حمتاج خلق ہردوعالم کیے بیکے یار مول اللہ صلی اللہ علیک وسلم تیری گلی کی خاک داہ آنھوں کی تھند کر کیلئے مرمر اکسیر ہے۔ دونوں جہان کا ہر ہر فرد متہارا ممتاج ہے۔

یارسول الله توسی کان ملاحت برکال خ کزنو باید بروخوبان دوعالم رانمک یارسول الله آب نمکین طبع کی بکمال کان بین دخیره بین دونون جهان کے حمدینوں کو دبین سے تمک حاصل کرنا جا بیٹے۔

ہرکہ ادام وز مالدردی برخاک درت : آن مبارک ردئی فردا کے در آید دؤلک جو تخص آج ہی تیرسے دُرِاقد سس کی خاک اپنے چہرہ یہ لگا ہے ۔ وہ مبارک چیرہ کل کو صناف آسمان کو بھی خاط میں نہ لائے گا .

 تنگ قبر کی تنگ لحد می عشق میراغمخوار ہے جمیرے لئے آتنا ہی کافی ہے کہ میرے لئے آتنا ہی کافی ہے کہ میرا شمار عاشقوں میں ہے ۔

الشّ دون بسور داز حرارتها نے عشق عن عاشق موان کندور دون ادیک مردنگ دون کی اگر عاشق ایک لو دوز خ کے دوز خ کے ماشت کی اگر عاشق ایک لو دوز خ کے ماشتے رک گیا تو دہ بمرسے سے ختم ہو جائے گا.

آئنچ نورٹ بود آیا کو بکوہ طور تافت : رفت ازمونی ہوش فی بارہ بارہ گشت ایک جب ذات حق کا نور کوہ طور ترجی کا تو وہ ریزہ ریزہ ہوگیا اور جباب میزی علیا تعلق کے پوٹ اور جبا اور جباب میزی علیا تعلق کا کھیے۔

ہیج دانسی کہ بایون درین دریاج کرد : گورنیق دمونس و بود در بطن نہنگ میج دانسی کہ باید کے بیٹ معلوم ہے کہ دریا ہیں اونس علیہ السّلام کے ساتھ کیا ہوا محیلی کے بیٹ بیٹ میسن ان کا موسی و محمکسار مقا۔

حسن ولوسف اذکجا بودست کودل میرد ، از مسلمانان شهر مصر کفار مسرک محسن لوسف میں انداز ولبری کہاں سے آگیا کر انہوں نے فرنگی کا فروں مصر کے مسلمانوں کے دل مٹھی میں ہے لئے۔

ہست باغ اور رخت میوه ورو صدیمزار به کیطرف آن میوه باراجیده اندر نگ نگ عشق ایک مجل دار دوسری طون عشق ایک مجل دار دوسری طون اس کا ایک ایک جن لیا جاتا ہے۔

گرجمالِ ق تعالے آرزو دار دکھ : گوبروآ یُنه دل رابزن میقل زرگ اگر کوئ دیرار الہی کی مّن رکھتا ہے تواسے چاہئے کما پنے دل کو ما تجھ کر معصلواة آن نتيفع وآن نبي لبيارگو : زا بكرداري توبدي لبيارونيكوي ملك اے فی الدین شفاعت کرنے والے نبی پر مہت زیاوہ درود وسلام بھیج ماناکہ بہت زیادہ گنہ گارہے لین اللہ کے بال بیکی بہت زیادہ ہے۔

مندرجه بالااشعاريس عاشق رسول النه كي كردراه كوايني بصيرت كارازقرار ویا ہے اور دنیا مجھر کے مرشخص کواپ کا محماج قرار دیا ہے۔ اخلاقی محمدی سلی التُدعليهوسم لعنى حضورك صورت وميرت قابل تقليدي، آپ ك در اقدى کی شفا ظا ہری اور روحانی بیار لوں کا شافی علاج ہے۔معراج رسول اورآپ کی سواری کی سبک روی حضور کا قاب قوسین سرالترسے نیفن ہے کر مخلوق میں تعتب م فرما نا جب ہمارا حسراکریم اور نبی رؤون الرحسیم ہے توگناہوں کی كترت كاكياغم حضور مردود وسلام عض كرنا كفارة كناه بن جاسي كاجضورية ہوتے توکسی چیز کا وجود نہ ہوتا روحانیت کی تازگی کا باعث آپ ہی کی دات ہے جھنور علیہ اسلام کی ایک نگاہ کرم سے برائے برائے گن و مرط جائیں گے وجمعت خدا وندى كومتوجه كرنے كا وصلى خصنور برصلوا ق وك لام ع صل كنا ہے جنسے احور ذکر کئے گئے ہیں۔

نوط: - حنور مر اورسلی الله علیه وستم کی شفاعت حاصل کرنے کے لئے عال روزانسائه مرتبريره.

مونسم يارست اندرنگناي گورنگ ، عاشقان درجبان مرابس اين نا ونگ

ختم ہوسکتی ہے۔ تجانی ڈات کی قدرت ، جناب یونس علیہ السّلام محیلی کالقرم عشق کی بنا پر ہوئے۔ جناب یوسف علیہ السّلام کے حسن کی رعن انی و دلکشی کا راز بھی در اصل عشق ہی محقاعشق ایک محیلدار درخت جس سے مخلوق ہبرہ ور موتی ہے تجلیآ ، الٰہی کے مصول کے لئے صفائی قلب صروری ہے۔ الدّ مہر بان ہو تو خسارہ نفع الٰہی کے مصول کے لئے صفائی قلب صروری ہے۔ الدّ مہر بان ہو تو خسارہ نفع سے مرل جاتا ہے۔ نیت صبح مزل سے بدل جاتا ہے۔ نیت صبح مزل آسان اقرار عاجزی کے ساتھ بارگا ہ مولیٰ میں بندہ کی فریاد۔ عشق کو بقا ہے عشق کو بقا ہے عشق کو بقا ہے عشق کو بقا ہے عشق کو اللہ عن منہ س دبتا۔

انوط استنهائی کی مصیبت دورکرنے کے لئے عامل روزانہ سائٹ بارٹرھے۔

\_\_\_\_\_قطع عن \_\_\_\_\_

نامرُ دارم سی سراز شب ریک رنگ : باوجود از تونیم نومید یارب بہتے رنگ رائے کا مرح کے با وجود اسے اللہ اللہ کی تاریخی سے مجمی زیا دہ میرا نام عمل سیاہ ہے ، اس کے با وجود اسے اللہ میری دھمت سے کسی صورت ناامید منہیں ہول ۔

ا ڈسیہ روئی محضر یادم آ مرنیم شب ، روئی زردخویش راکردم باشک سمخ دنگ قیامت کے دن ا بنا سب وجیرہ و محیو کر مجھے آ دھی را ہے کاسماں یاد آ مے کا تو ہیں اپنے چہرے کو آنسو بہاکر مسرخ کر لوں گا۔

ایک نظر سوی من تلبی پریدکار من ب تان ندورول زنگارخوردہ بیج رنگ اک نظر جمع سیرے دل بر تاکر اس کام رکوشہ واضح بوجا سے اور اس کے

کسی مقام میں زبکار باتی نر رہ جائے۔ یارب این بارا مانے لیس گرانے چین کنم ب مرکبم از مدردن بیطا تھ زارست رنگ

### زنگارسے صاف کر دے۔

مشرى الطف توليار وارتبى توكم بن نائد مرم في نبايدي صف درور دا كاكب اوخربيارترى مهربانى سے من فع حاصل كرتا ہے جبكه تيرے فحرب بونجی صائع کر بیٹے اسے اور مردکو جنگ کے دن صف بندی کا خیال ہیں بنا. جيز ديگرمست بهروزهٔ درکانات + آن نيست کيست بگراندرآنکس زن کيگ ياوربات ہے كراس كائنات من مرروزكونى شخص اپنے دل من جھانك كرائي نیت کی اصلاح کرتا رہے۔

من زبان قال دارم اوزبانِ حال را 🗧 از دل مجروح نے بیٹنو تونیے از ناویٹاک میری زبان گوشت کالو تھڑا ہے اور اس کی زبانِ حال ہے میری فریاد نہ کرہے یڑے دل سے سن زاعلان جنگ سے۔

خود ددام محتیم مخمورم بربین وسر سرایه : کوخهانه باده دار د باشد او مخمورتنگ سراتها کر دیکھ ہے کہ میں تمراب منتی اللی سے مخور موں نشہ کا جام لبالہے اور مخمورمیراب ہوجیکا ہے۔

ریخت ساقی جام در بادهٔ دہان جائے : کم نشر مستے آن می از دل او پیچ رنگ می الدین کے منہ میں ساقی نے جام انڈیل دیاہے جس کی وجر سے کسی صورت ول سے می کم نہیں ہوگئی۔

مذكوره امتعاري بمشق دلوار قبرتك سائقي اأورعاشق كواكرعاشق كهركر باراجات اسی میں اس کی ساری کائنات ہے نورانیت عِنْق سے آتو دن خ

اینی رحمت فرماتے رہنا.

اے فدا از نطف خودی تومیر اری مرا ﴿ زانکہ نیکان مر مداز امیز ننوتی فدنگ اے خدا مجھے اپنی دحمت کے میرد کمر اس لئے کہ نیک لوگ بروں کو کہیں طعنہ دینا شمروع ہذکر دیں۔

مے بون در موسفیری دیرگفت آه ودرلغ بن نامع دارم سیتراز شب تاریک دنگ می الدین اسپنے سفید بال دیچه کر افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا الہٰی میرانا میر اعمال کالی داشت مجی زیادہ سیاہ ہے۔

تشريح

مذکورہ اشعار ہیں۔ اللہ کے سامنے اقرار جم م اور اس کی رحمت برکائل اعتماد
گذا ہوں کو سامنے رکھ کر رونے سے چہرہ پر نور ہو جا تا ہے۔ طہارت قلب کے
لئے اللہ سے ورخوا مت ، کسی آ زماشش میں بڑنے کے ڈرسے اللہ کی بناہ طلب
کرنا ۔ حالات مدہوشی کی ایک صورت ، عزیت بری چیز ہے ۔ اللہ کو عاجزی بے معلا پہند ہے ۔ اللہ کو عاجزی بے معلا فی طلب کرنے کا ایک ڈھنگ ، اس دنیا ہیں وسائل کے
باوجود کھیے مذکر نا جربختی ہے ۔ اللہ کی رحمت سے ناامیدی بہت بڑا کھر ہے ۔ اللہ کی ورخواست صرب عورت عوف الاعظم صحوظ ہونے کے با وجود
اقرار کن دکرتے ہیں۔ جسے امور مذکورہیں ،

نوس در گن ہوں سے خشش کے لئے عامل برروز سات وفع بڑھ.

قطع عاف

عربوستر فواج كايرسون ول ، لك عرب فود يوسة درميلوك ول

یا رب اس امانت کا محار مجاری ہے جب میں اپنی سواری کو حدسے باسر لاؤں تو وہ تھک کر حور مہوجا مے گی۔

محدر ہو ہو ہے ۔
اے مسلمانان بدین کردارگرائم پرید : بت برشان ان مسلمانان ہی دارندرنگ اے مسلمانو اگر اسی کردارسے میں کھل کر سامنے آجا ذل تومسامانوں سے بت برستوں کا عال قدر سے مبہر معلوم ہوگا۔

چون زبینم بیجگہ مدبیر خود در کا نمات ، روشے خود میا کم اندر بائی ترساؤ فریگ جب میں پوری دنیا میں کہیں اپنی سوج کہیں نہ دیکیوں تو جبور ہوکر فرنگی آتش پرست کے قدموں پر حجک جاؤں گا۔

گرفدالویدجی آوردی براقی ما نفاک نوری گرد آلودخود بنائیم اندرگور تنگ اگرفدانی ماندرگور تنگ اگرفدالود اگرفدانی ونیاست بملاے نئے کیا لایا ہے تو تنگ قبریس اپناگرد آلود چرو کیشٹ کردوں گا.

ملے کن یارب بن آندم کر درخاکم شر ب باگدای عاجزی معطان کجاکر دست جنگ یارب ای وقت میر سے ساتھ صلح کرایی احب میں منوں مٹی کے نیچے دب ہاؤں عزیبوں مسکینوں سے باوشاہ کہی جنگ نہیں کرتا۔

رحمتست باغیت پرنعمت منم طواف او ﴿ از چنان باغی تھی بیرون نخواتم بروچنگ تیری در ما ہوں ایسے بلغ تیری دیم سے لوا ہوا ہے اور میں اس میں کھوم کھیر رہا ہوں ایسے بلغ سے میں خالی ہائتہ یام جانا نہیں جا ہتا۔

گودند آنهانیکدنودمیدم کنداز دست به بران بیاره دست کن خدا یا بیدرگ کودند آنهانیکدنودمیدم کندا یا بیدرگ کی بیات میلان مید مون کے بیات میل توقف مجھ بیچاسے

منظر و مشق ایک رازے جے برصورت پوسٹیدہ رکھنا ہی بہترہ در مدب عشق ہی یاری گلی کے کئے کی قدم بوس جائزہے جب دل میں عثق نہیں وہ جلے ہوئے مکان سے بھی بدترہے . صاحب نظر لوگوں سے دل کی اصلاح کی اللہ نوسٹ: - خوشنودی بادیشاہ کے لئے عائل روزانہ سائے بار پڑھے۔

#### قطع ١٢٥

کے بود آیا کہ بنائ جمال با کمال ہ زندہ گروند ماہیان مردہ اناب زلال وہ وقت کب آیے کہ آپ جمال باکھال سے شرف بخشیں بھائے گئے ایسے کے ایسے ہے کہ مردہ مجدیاں زلال کے یانی میں جسے زندگی بارہی ہوں۔

ورقیامت حفر را عاجت بنع مورسیت ، بگذر دبرگور فلقے مزدہ بوٹ وصال قیامت میں قبرسے اعظمے کے لئے صور مجد نکنے کی صرورت نبس رہے گی کیونکہ

مخلوق کی قبروں پر دصال کی خواث وجو آجائے گا۔

درجہ م خوش توان بودن اگر مکب رتو ، در بم عمر آئی دہرسی دگوی جیت حال اس دوزخ میں خوشی نوشی را جا سکتا ہے جس میں تمام عمر کے بعد ایک بارتو آلر

پوچ لے کرتراکیا حالیے۔

تومچرکسی رنج کا سول ن پیدانهیں بوتا . نور رشید بار داری

 میری فواہش ہے کہ اس کا ترمید صامیرے ول کی طرف آئے لین مجھے درہے کہیں دل کے مبدویں نرجیھ جائے۔

دل رَمْن كُمُ كُشْت كُون رِدُن كَارَى شَدَكُمْ ﴿ كُرُد كُونِشْ دِرابِدركُرد د يُخت دِجْ يَ وَلَ دل مِح سے كبيس كھوكي ہے اور زمانہ تاريك نظرة تا ہے جي مِن آ تا ہے كہ ياركى كلى كى فاك دل مِن لِيا لول -

کلرفان را باید از خنچه وفا آموختن ﴿ گوبه بلبل مَادم آخر نما یدروے وِل خوب دووں کو کلی اور خنچه سے درسس وفالین چاہیئے جوبلبل کو آخر کک دل میما تا۔

گرسگ کولیش کند دایوانگی نبود عجب ﴿ جِون دِلْ مَن بَهُدُشْ لِود دِکْر فِنة خوے دِلَ اگر مجبوب کی گلی کاکتا و ایوانه بن جائے تو کیا عجب ہے جب میرا دل بھی اس کُتے کا ہمدم بن جاشے اور اس کی خصلت کا جاہنے والا ہوجائے۔

آلی از غیرت زنم فلوت سے سیندرا ، گرادد آنج ابغیر درد توجم زانوے دل سینز کے فلوت فائد کوغیرت سے آگ لگاؤں گا واگر اس میں تیرے درد کے سوا کوئی چیز محسوس کی جائے۔

ای پر برویان دل محے برست آریر باز نه ورنه ما محتر بخوابر کر دگفت و گوی دل است خونصورت لوگو ؛ حب القادر می الدین کا دِل مجرست عقام لودرند ید بنده تیامت مک دِل کے بونوع سے گفتگو کر آمارہے۔

تشرع

مذكوره التعادين ، مقام عنى كے ادب كى نزاكت ، فجوب سے لگاؤكا ايك

عشق وستی وجنون درطالی مادیده اند : چن زمان درراه تیم دیدر بمث دقال ایک زمان در داه تیم دیدر بمث دقال ایک زمان نامی اور دلوالگی ہے کر آیا ہے۔

ادل وآخر آون وظامر و باطن توت : كيت يكر فيرتولس عبست جندي قوا قال اول د آخرظام رو باطن توہی توہے ترہے علاوہ سب کچھے بے بنیا د اور

تو زماد ماز بوسے آجنین فیتم مت ، درومتی چنسین بی بادرداحمال تو ہم سے ہے اور ہم تری تو شہو میں مست ہیں ورندالیی مستی کی کوئی وجم نبين بومكتي.

العث يارا مربا أرى بايدلوى دوت ، درمتام آئك دارد او بان ياراتمال مہیں یار کی خوشو آل ہے اے آنے والے اپیائی تحف لا یاکر کو کم حس طبع میں قرب يارمواس كے مررونكمة من ماركي توشيوري موتى ميے.

بعد بندن قرن كويند رجمة الله عليه به جون بخوام نظلق شعر محصاص كال كي وقت كے بعدم نے والے كو جمة السُّرطيكما جاناہے . اگر مخلوق مُعرو

سخن کاشوق کرے تو محی الدین کومنفرد یا شے گی۔

خكوره كلام ميل عشقيه ربوز . فاشق كا ذوق طبيعيت . فاشق كي مطم نظر اور عاشق کی انتهائی خوابش بیان کی گئی ہے۔

نوط: - نوشنودی بادناه کے لئے عامل روزار سائت بریانت

كى كيا مجال كه وبالكمس جاسے.

گرمرے موٹے تو دفردوس الی اٹرک او جس گنجد ندر خانہ عاشق بو دا مرسے محال اگر جننت الفردوس بال برابر بھی محبوب کی دل آزاری بنا تو عاشق کا و ہاں رہنا محال ہوگا۔

خون خلقے دیجے میکین ہیجیدانی کھیں ۔ در تو نام او نگوئی گذرانٹ ور خیال توکیا جانے وہ کون ہے جس نے بغیر رجن میاوق کا نون مبایا ، اس کا نام زبان پر مت لااسے خیال میں محفوظ کھ

مجل یان می معوظ رفه . کشکان نعره دنا نده میدانی کیست آن به برک نده میسی دوک ته را باشد دبال

جوستقتول بعد قبل نعره بلند کرتے ہیں وہ کو ن ہیں اس جہان ہیں نہ قائل کورسوائی جو آہے۔ اور متعتول کو کوئی خرائش

از سرونیا براسے دوست بگذشتی چیود نه سهل باشد درگزشتن از شرکی بیرال ای دنیامین تقیقی دوست سے رسمی دوستی کاکیا فائدہ بوڑھی عورت کا نشر کیے جیاہ بین

مجی وقت گذار نا آسان ہے۔

سائے طوب ارتون کو تر دماغ بہشت نہ خوش مقامی باشد اما باجمال دو الجلال باغ بہشت، حون کو تر ، طوبی درخت کا شاید ہے مناظر جمالِ فدا دندی کے ساتھ خوش منظری پیش کر سکتے ہیں۔

کے شود کی مجذب مقناطیر فصلی مقال بند فردہ فرادہ فاک آدم لعد حیدین ماہ دسال کوشش مقناطیس لووس کب مل سکتا ہے۔ ناک آدم کے ذرہ فردہ کو تی ہزا۔

سلام کویم و صلوات با آو بر تف به تبول کن به کرم این سلام وصلواتی میں آپ پر مرسانس کے ساتھ صلواۃ و سلام عرض کرتا ہوں اپنے لطف و کرم سے میرا ہدینہ سلام وصلواۃ قبول فرما لیجے۔
کرم سے میرا ہدینہ سلام وصلواۃ قبول فرما لیجے۔
گنہ بیجے دین بین تو بارسول اللہ بنہ شفاعتے بجن و محوکن خیب لاتم یارسول اللہ علیک وسلم میری بے ستمار کوتا ہمیاں آپ کے پیش نظر ہیں میرے خیالات مقدس فرما دو اور آخرت میں شفاعت فرما دیے۔

در کرکم برتراز ونبیت نادویترم فی نام این که بتو چرن شود ملاقاتم دم که برتراز ونبیت نادویترم فی ندام این که بتو چرن شود ملاقاتم دماندی اس غلام سے برتر شاید ہی کوئی ہو،اس کے با وجود میری مجھ سے آپ کی ملاقات ورای ہے ۔

زنیک و برہم داند کرمن مُحَدِّم ، فلائقی که کند گوشش برمقالاً م ہراچھا اور بُراشض مجھے محسدی ہونے سے بہنا تاہے اور مخلوق میرے مقالات کو بنور منتی ہے۔

بگوئے نے کہ بھر نجات ہے گویند ، درود سرور کوئین در من جاتم می الدین کہد دوکہ دانا سجات مصل کرنے کے لئے کہد کھے ہیں کر حضور سرور کوئین پر اپنی د فاؤل میں درود بھیجا کر د۔

### تشريح

مذكورہ بالا امتعابي علائى سول صلى الله عليه وسلم علامت مسلمانى جھنور عليه السلام كى آل ياك كے ساتھ تعلق جهن ، پر درود وسلام نقیر لعدا زمرگ مجى عرض كرتا رہتاہے . فلامى رسول عليم انسلام سند آزادى ہے . نقیم

قطعر عن

غلام علق بگوکش رمول ماداتم نزی نجات نودن حبیب و آیا تم سی ستید المرسلین کا عندام جون ، بیبی میری نجاست کی آخری نشانی ہے۔

کفایت ست ذروح رسول اولادش ، ہمیشہ در دوجہان جسلی مہمام بعد اذیں آپ کی اولا و امجاد دوجہانوں میں ہرمشکل کے ص کے لئے کافی ہے۔

زفیرآل بنی حاجتے اگر طسیم بندر امداریکے ارھزار یا حاجاتم اگر میں البنی کے علاوہ ابنی حاجب طلب کروں تو بھیر میری تسم حاجتیں ردکر دی جائیں۔

ولم زحت محمد برست آل مجيد به گواه حال منست اين بمه حكاياً مين ولي طور برمح معد صلى الله عليد و آلدوستم اور آپ كي آل كي مجبت بي ميراب مون ميرسے اس حال كے كواه حالات و واقعات بين .

چ ذرہ درہ شوداین تم بخال لحد : توبتنوی عدارہ اجمع ذرائم جب میراجم برزہ ہور قر کی لحدیں لیے کا تومیرے جبم کے سرزت سے سے حضور میردد در در کام سن لینا۔

کیسٹ فادم فدام فدام فد باتوام ؛ زفادی تو دانم بود می می تا دائم بود می می تا دائم بود می می تا می بر یا کی مناور کا خلام ہے میلوم ہے کو آ ، برکی عندا می بر فخر کیا جا سکتا ہے ۔

كربه بيئ وصل تو باشد قرين وصل تو ب بعد چندين قرن چون ديده شود عظيم ورجيم اگر کوئی طالب تیرے وصل کے تربیب تر ہو جائے تو وہ دومری زنرگی میں عظيم اورتشيم انسان بوگا

باتوعمدب تدام ايدوست در درزان ، تا ابدخواميم بودن بريمان عمد قديم میری خواہش کر میں ہمیشہ اس مہد بر کا رسب در موں جو تجھ سے روز اوّل كيا تھا۔

چارجوئے آب شہروٹیرسٹیددر بہت باردیدار آو بنود اے مکیم جنتی بانی اور دودھ، شہر کی نہروں میں دہ لطف کہاں جو تیر سے

غربت ديداري ج-

البيون كوفراندرسائه طوباعطش و كان ندى گر نبودى از مركوب نسيم موص کو ٹڑا درطوبی کے سائیے کی طاب میں عاشق کب بیٹیس کے اگر انہیں تیری کھی كالميم بع مز ملے كى .

بصراط كركي دوني بودجون ناكزرد ، بيتروى كم رونت برصراط متقيم دین کی سیرهی راہ پر مذیلے سے دورخ کی کیل بر جلنا نہا ہے۔ وشوار

ووست اندركوش عاش داركو بإنصال فيست اندرخور وكوش مركس اين درقيم حقیقی ووست این عافق کے کان یں داز وصل کم دیتاہے اور الی نایا بات بركسى كے كان يں نہيں كہی جاسكتی۔

درېردن پرده با تداين جمون درجا ۽ دردردن پرده روكا بخااميدوست يم

محفور پر بے حماب ورود تمرلیت بھیجتا ہے ۔ اپی غلطیوں کو ملے کے کرتا اللہ فکر کے لئے در بار رسول میں عرض کرتے رہا جا ہیئے خوش الاعظم کا بار کہ محدی ہیں عجز و انکساری اور مقام قرب عوث اعظم میں الدہ ہے۔ وفایل میں مقبلے کی رقبت ، وفی النہ ہونے کی رقبت ، فوسطے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عامل روزا نہ سائے ، نفر میں مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عامل روزا نہ سائے ، نفر میں مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عامل روزا نہ سائے ، نفر میں مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عامل روزا نہ سائے ، نفر

# 

اٹمک سمرخ وردی زردی فراہ سٹی کئے : بر کمال عشق دیدار تو بالٹر العظیم میراز دوجہرہ اور مرخ خونی آنسو میرے گواہ بی کدیں اللہ کریم کے دیدار کا بے صدمت ق بول۔

بے لقائے آوہوا دار آو کے خوم شود ، در ہوائ خرفہ ہای قصر جنات النعیم دہ فقط عرب خاطریں المنے کا جسے فقط عرب دیاد کی داوا نگی ہو۔
کی داوا نگی ہو۔

ا تنی خشق ترای دوست نواندناند ؛ تا ابد دردل اگر شعبد زند نارجیم اید دردل اگر شعبد زند نارجیم اید دردل اگر شعبد دندن کی آگیم اید دوست بر دوزخ کی آگیم کیول نزیل بڑے۔

گرمینداری توبردون تحقی جال بن نیک و بردار درنت تا ابر باشد مقیم است دورخ بردال دے توبرنیک اور برا است و برنیک اور برا است و برای اور برای است و برای است و بال را برانش کر است کا و

## \_\_\_\_قطع عام

تو تمائی سے سنیکی کرد باتو آن کریم بند ازبری فود چرا ترمی تو آخرای مینم اے بندے تو این کوتا ہوں تمام مربع نے تو سیری تمام مربع سے بول درتا ہے اس کریم نے تو سیری تمام مربع سے بھلائ ہی کہے۔

تویتیے باتو او ہرکز نخواہر کرد تہر : زائد اُونود کرد نہی قہر کرون برتیم قویتیم ہے تیرے ساتھ وہ اظہار خضب مرکسے کا کیونکہ خود اس نے تیموں پر قہر کرنا ممنوع قرار دیا ہے ۔

برجیمیخوائی توازوی میر بر بینی آزا ، وست فالی کی رودسایل زورگاہ کرمے تواس سے منہ مانکے انعام پائے کا بخشش کرنے والے کی بارگاہ سے بھلا کب کوئ سائل فالی باتھ لوٹے گا۔

ق تعالیٰ قادرست گوہم جوہوی از خمیر ، خلق عاصی دابر آرد سالم از ناد مجیم اللہ تعالیٰ قادرست کوہم جوہوی از خمیر اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالی

لطف اوجیک برابر با نیک دبر ؛ راست مینماند بدان مینی کرسازنگ دفیم اگرچ اس کی مجر بانی نیک اور برکوں کے لئے برابر ہے تاہم وہ ان کے لئے دونوں جہانوں میں بہتر فیصلہ کرسے گا۔

آ کے رحمان ورحیم سے دوست میدادوترا ؛ بس جے باک از دشمن دیگر زشیطان الرحیم وہ دُنیا میں رحمٰن اور آخرے میں رحیم ہو گا تجھے لیٹند کرتا ہے بھیرم وقوشیطان اور کسی وشمن سے کیا خطرہ ہے۔ یفون اور امیدی ظاہر داری میں بین اندرون پردہ خوف دامید انسان کے خود دوست بن جاتے ہیں۔

این گدایان بر دراوشین الدیمیزند : تاشار البخت بدآنچه درد آن شاه کریم اے گداگرواس کے در پر گھٹے ٹیک دو اس کے شاہی دربار میں آخر کارتہاری بخشش ہوہی جائے گی۔

دولت ويدارى مع چه بالى درئيت بنود آن درطالع تو باشدا دلطف عميم المدين جنت بنود آن درطالع تو باشدا دلطف عميم السد محاله من جن جب ديدار اللى ياشے گا، وه فض الله كاكرم به كاجب نيرا الستماق نه بهوگا.

تغري

نگورہ اشعادیمی، عائق کی علامات اور شوق دیرار۔ طالب مولی کسی دوکر کے سامنے بھی دورے گی اگر اتش دوزخ کے سامنے بھی دورے گی عاشق کی جنر کا طلب گار نہیں ہوتا بحثی گاگ الشی دوزخ کے سامنے بھی دورے گی عاشق کی جنت وہیں ہوت جہاں اظہار تحلّی ہو عظمت انسانی کی علامت وسل حقال من مقام لذا تذ سے وظل حق ہے۔ جہد میٹیا ق کی تحدید مقرب ترین بغروں سے دواز و نیا ذکی خبرلی ہے ، ظام اللہ دھ رسن بغروں سے داز و نیا ذکی خبرلی ہے ، ظام اللہ دھائی ہیں ۔ درگا فی سے داز و نیا ذکی خبرلی ہے ، ظام اللہ اللہ حقالتی ہیں ۔ درگا فی سے داز و نیا دکی خبرلی ہے ، ظام اللہ اللہ حقالتی ہیں ۔ درگا فی سے دائے عامل دوزانہ سامنے ہوگا۔ کو مطل اللہ کے حصول کے لئے عامل روزانہ سامنے ہار گارھے ۔ میرام یا کہ میں اللہ کے حصول کے لئے عامل روزانہ سامنے ہار گارھے ۔ میرام یا کہ ہار دی ہار اللہ کے حصول کے لئے عامل روزانہ سامنے ہار پر ہے ۔ میرام یا کہ ہار ہارہ کے لئے عامل روزانہ سامنے ہار پر ہرھے ۔

ملی ہے اور اس کے دربارسے کوئی خالی ہا تھ منہیں ہوئیا - النّہ تعالیٰ دوندخ سے گنہ گاروں کو آئے سے بال کی طرح نکال ہے گا- النہ کی آئیدسے شیطان اور کسی دشمن سے خالف منہیں رہا جا سکتا۔ قبرسے اٹھٹا۔ تقویٰ کی عظمت ۔ سوالِ قبر میں النّہ کی دیمت گنہ گار کی مدد فرائے گی - النّہ کی طرف سے دوستی اور بندے کی غفلت ۔ ہر بندہ دیمت می سے داخل جنت ہوگا۔ نورٹ:۔ عامل دیدار الہی کے صول کے لئے روزانہ مات وفعہ پڑھے۔ نورٹ:۔ عامل دیدار الہی کے صول کے لئے روزانہ مات وفعہ پڑھے۔

قطع ٢٥٠

بی تماش مے بات روحند اہا مون کئم جہ حور مین از درون قصر ہا بیرون کئم ترمے جال نظارہ کے بغیر باغ وبہار کو بہوار زمین کر دوں گا اور حوروں کوان کے مکانات سے نکال با ہر کروں گا

حور ذیبارو را نواہیم دادن سطلاق بن کرند رو در نور دوی صرت بیجون کنم جب کک مجھے ہے مثال نورسے سامی دیوا توسین جبرہ حوروں کو تین طلاقیں دے دول گا ،

رومنه علوه مده رفنوان که بالندان فظیم خ ما بیک آبش لبوزیم و ترا مجنون کنم مجعے مبلووں کا سزه چا جیئے جنت نہیں بخدایں ایک سانس سے تری رحمت کو متحرک کر دوں گا۔

آب داردای بیشتی کوفر وطوینے بود : ما بیکدم کاروبار بر درازیک بون کنم اسے جنتی اگر چرومن کوفر اور طولی پُرکشش بین مگر میں ایک بی دم انہیں ایک تنگ نالی میں بہا دول گا. اولبوئی تخت مے خوابا ندت در گورنگ ج مے دراند مرترا از روضا رفوان نسیم دہ تخت مے تکا اور مجر تجھے وہاں سے نکال کر جنت و بنوان میں لے جائے گا۔ جنت و بنوان میں لے جائے گا۔

در بہشت فلد زرین خشت ادت درجها به بس خریدار توجیزی قلب بام نفس دیم تجھے بہشت بریں میں بلند درجے عطا کرے گا ، تھیر وات مولی بیری نیک تناوں کی خریدارہے .

چون ذبان قال كردد درسوال كورلال في داردت ثابت قدم في لحال برعمد قديم حب زبان مال سے تنگ قبر مي سوال كيا جائے كا - تو ذات كريا تجھے قديم عهد يرثابت قدم ركھے كي .

دوستیباکرد با تواز ازل آاین ان به در مقامی دوستی اونے باشی مقیم ازل سے اس دور ک تجھ سے دوستی قائم رکھی ۔ لیکن اسے بندسے تواس کی دوستی میں قائم ندرہا ۔

تعمت لب بیار خواہد داد در غربرا : تاب نعمتها كند شحے بجنات النعیم اللہ تعالی النعیم اللہ تعالی الل

# تشريح

مذكوره اشعارين ابنى مابقة غلطيول برلينجان ضرور بهونا عابية مكر مايوسى كى كوئى بات نبين ہے عوت اعظم اپنے آپ كويتيم ظا بر فرط في بيئے كہتے كم اللہ نے فود يتيم كر دانتے سے منع فرما يا ہے۔ اللہ سے منه مانكى مراد

اگر ہم نے بترا دل لے بیا تو ہماری دحمت بترے موافق ہوجا مے گی بترہے ایک دل کے برمے ہم سودل بیدا کر دیں گے۔ نفرين خوسيض ميكوناكم شود وودت ؛ چون باتو بندان ماكويا في أنسيغ انی فریاد کہونا کر تیرا بوجد بلکا ہوجائے جب تومیری رحمت کے قریب آئے گاتو ين شابال شركهون كار سَيطان برارفرسنگ ازگرد تو گريزد : سيصدنظري برروز اندر دل توبيخ ہزاروں میلوں کی مسافت سے شیطال تھے سے بھا کے کا کیونکویں ہر روزترے دل ير ايك مدين بار نظر رحمت كوامون. گرصد مزار شیطان اندر کمین نشنید به بر توظفر نیب بر ماهسم چودر کمینم الرلائمون شيطان ترى راه مي كهات مكاكر بيتمين تو تجه رام كرنے بي كائيا من اوں کے کیونکہ ہم بھی اس وقت قریب ابوں گے۔ الع بنره أو به أنكه برتوكنيم رحمت ، سوكند فور أو بهم چون ما نيسز بريمينم

اسے بندہ آئی ہر آئی ہر آؤلنیم رجمت ، سوکند تور تو ہم چون ما بیسند برجینیم اسے بندہ ہم تیری حالت پر رخم کرتے ہیں توقسم امٹا کہ مصول رجمت پر شکر کروں گا ہم رجمت کرنے برقائم دہیں گے۔

مے بریکے دین دوستان فانی ، بیوند خود بماکن من یار راستینم محی الدین ان فانی دوستوں سے الگ ہو جا اور ہم سے ناطہ جو ڈلے کہ ہم سے اور پیچے دوست ہیں .

زخرى

مذكوره اشعارس فالله كاترب ورحمت مجى فبت سے عاصل اوتاب

گرنه در نر دوسس باشده بین دیداردد : زادیه در بادیه گرم و دیده خون کنم اگر دیدار دوست کاجنت میں آتفاق نه موا تو میں اپنی آنکھیں جہنم میں جمونک کر خونی بنالوں گا۔

ایجاالعاشق اگر معشوق بردار و نقاب نه دیره ما در خوراد نیست آیا چون کسنم اسے عاشق اگر معشوق نے نقاب اکھا دیا تو ہماری آنکھول ہیں دیکھنے کی ہمت نہ موگی ۔

مے با ما وار خود را بے ریاصنت تا ترا : چون جنید و بایز بد و شبکی و ذوالنون مم اسے نی الدین اپنے آپ کو بے ریاصنت ہونے کے باوجود ہما سے سپر وکر تاکم ہم تھے جنید ، بایز بد ، شبلی ۔ ذوالنون کی مانزدگر دیں ۔

تشريح

مذكوره اشعار مين، وصل پارك بغير عاشق كى حالت، علوهُ جانال كے مائے عاشق كى حالت، علوهُ جانال كے مائے عاشق كى حالت ، علوهُ جانال كى كافت مائے عاشق كى بيادت بادت بنادت بن

### وطع على

کردل دہی بمادہ عاشق کر ما اسمنے ہے باآنکدول بما داد در روزشب قریخ اسے بندسے اگر تو نے مجھے ول دیا ہے اپنی محبت بھی ٹیش کر کہ میں امانت دار ہوں جو مجھے دل دسے دسے میں دن دات اس کے قریب ہوتا ہوں۔ گر مادل تو یا بم تسمیم تو بسازم ہے تادان یک دل توصد دل بیا فرنیم نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کلی میں آگر نیک بن جاؤ ، ہم ایسے خدا سٹن اس لوگوں کے کوچ میں کم ہی جایا کرتے ہیں ۔ کوچ میں کم ہی جایا کرتے ہیں ۔

ی د دنیا کو قلندر فانه عشق فداست ، سوی عقبی عاشق و مست قلندر و میرویم فیرکی نکاه میں یہ دنیاعشق مولی کا قلندر فانه ہے آخرت میں ہم مست وعاشق اور قلندر بن کرجائیں کے۔

سے ماعثق امت و لے دربی اومالہ : بے عصا وخرقہ و کیکول و نسکر میرویم عشق ہمارا رہنا ہے ہم اس کے بیجے لائٹی - گدر کی ، کیکول اور ننگر کی طلب کے بنے حلتے رہیں گئے۔

ذہرہ فادا مبراز قبر مابانیکوی نه ماگرنیم وگر برہم بران در میروم ہمارے فقہ کی دجسے مجلائ کی طرف ست ہے جانا جا ہیے۔ ہم نیک ہی یا بُرے بہرمال بدوں کے ساتھ جائیں گے۔

برگفن ما را آدای عثاق بری فرشما نه مایکور از مجرآن دلبر معظر میردیم اے عاشق ہمارے گفن پر فوشبولگا دے کیونکہ میں معظر موکر ہی قبر می فہو سے
سے ملنے جا ڈن گا۔

دولت دیدار میخ انجیم درجات عدل : تا ندانجا از برائے زادر وزر میرویم سم جنت عدن میں جاکر میمی دولت دیدار چا بیس گے۔ ہم وہاں سنہری زادر کے لئے محوط ایس جائیں گے۔

عے راہمیوکوہ افتردہ ہے بین کے نہ ماہر حون ابر فوق بے با وہی مرمیرویم می الدین کو اے دیکھنے والے فاموش بہا وکی ماند تو دیکھے کا . مگر ابرکرم الله اپنے قریبی بندوں کو کبھی ہے آسرا نہیں کرتا - اللہ کی بارگاہ یں فراد کرنے سے گن ہ ساقط ہوجاتے ہیں ۔ رجمت خسدا وندی جس ول کو روشن کر دیے اس دل دا ہے سے شیطان کو سوں دکر رمہا ہے ۔ اللہ کا قرب مرکب کو نیا سے ہوتا ہے جیسے امور مذکور ہیں ۔

نوط:۔ اللہ کی نوشنوری کے لئے عال روزانہ بہندرہ بار برشھ. \_\_\_\_\_قطعہ ع۵۵\_\_\_\_\_

ما بجنت ازبرائے کار دیگر ہے رویم ب نے تفریح کر دنی طوبی و کو بڑ میرویم ہم جنت میں طوبی دکو بڑ کے حصول کے لئے نہیں جائیں گے بلکسی اور کام کی غرض سے جائیں گے۔

مقصد ما فی ایران اندا فی انداند شهر مصر به ماند در مصر آن برای تندو میرویم مصری کهاند مصرحان سے بها را مقصد صرف طاقات حن ایوست ہے۔ بم مصری کهاند شکر کے لئے نہیں جایا کرتے ۔

اندران خلوت کردر دی رہ نیا برجبر مُل ، بیسرو با ما بہت دوست اکثر میردیم اس تنهائی میں جہاں جبر میل علیہ السّام مجبی نہیں جا سکتے اکثر ادا ت ہم سرکے کی جل کر دوست کے پاس دہاں بہنے جاتے ہیں۔

میگریز ندن ابران خشک از تردائے : مابر خورک میردیم خشک صوفی گناه کے تر دامن ہونے سے پر میز کرتے ہیں . گریم اپنے چائد کے پاس دامن تر ہوکر ہی جا یا کرتے ہیں۔

إلى الويد بكوئ ما بيا شنونام يك ؛ ما وران كو به فدا دا ناست كتريم في

میں اس منزل میں تیری طرف کیک مقبول کا نما تندہ ہوں اور مقاب نگر کے لئے مشیر دِل انسان ہوں۔

کشور دنیا ودین دارم وزیر نگین : چندنشنیم چنین جانب شکر روم دین دونیا کی حکومتوں پرقالبض ہوں اور شکر کے لئے انتظار کر رہ ہوں کاکٹس اس کا عادی بن جاواں۔

ہر نف از علامیر سلام این صلا ، وازیم وزین بلا ہر درد دلبر روم مجھے ہر گھڑی بلندی سے یہی آ واز آتی ہے کہ تمام مصائب و آلام کے باوجود مجبوب کے دروازے کک چلا جاؤل۔

بر زرا بات جان گرکندم موکنان ، بندہ کجائے بیابین سنمرروم حب بزرگ کی آوازروح کوآئے گی کریں اسے کھینی تیا جا ہتا ہوں اے بند تو کہاں ہے صاف ہو تو میں بادشاہ کے سامنے مررکھ دوں گا۔

تبله حاجات دل کوی خرابات ما جوقت مناجات دل می براندردهم بهاست دل کی مناجات کے بہاندردهم بهاست کے دفت اسے دل کی مناجات کے دفت اسے محی الدین اندر حلاجا دُن گا.

رَجْرِي

مذکورہ اشعاری ، نسکوروج و ترتی کا سبب بے بشکرگذاری سے
انسان کی شخصیت مقبول اور دل میں بہادری پیدا ہوتی ہے . شاکر انسان
دلوں کا حکمران بن جا تا ہے ۔ عاشق کے لئے تکالیف اور مشکلات وصل مجبوب سے رکاد ط نہیں بن سکتیں ۔ معشوق کے سامنے عاشق سردھول کی

# کی طرح بے ممرویا ہم چلے جائیں گئے

ندکورہ بالا اتعاریں ، عام الن انوں سے نفتر کی اعتبراص مختلف ہوتی ہیں۔
حضرتِ النمان کا مقام ملکو تیت سے آگے ہے۔ صوفی ظاہر دارگئ ہوں سے
ہر بہز کرتا ہے مگر نقر حصول بخٹ ش کے شوق ہیں خدا کے حضور گئا ہوں سے
دامن تر ہوکر حاصر بو نے ہیں فخر محبوس کرتا ہے۔ نقر عبا دت کی دستوں
کو ترک کر کے صرف نمیکی تک اپنے آپ کو محدود نہیں رہنے دیا۔ آخرت
میں نقیر اپنے مولی کے حضور سے ناٹر وار حاصر ہوگا۔ عاشق کا بیر عشق ہوتا
ہر صورت مخلوق کی حاسیت کرتا ہے۔ مجبوب کی خوک فودی حاصل کرنے کا
ہم صورت مخلوق کی حاسیت کرتا ہے۔ مجبوب کی خوک فودی حاصل کرنے کا
ہم سی نظر سے خاشق کے نزدیک دولتِ دیدار کے بورسب ولیس ہیج
ہم سے ماشق کے نزدیک دولتِ دیدار کے بورسب ولیس ہیج
ہم المجبوب کی خوک خوک کا بر رحمت
میں۔ لطبور سختی فقیر مستقل مزاح ہوتا ہے اور لطور نرمی اہر رحمت

نومٹ، دیدار الہی کے لئے عامل بندرہ بار بڑھے۔ قطع عامی است

باز وکشتم شکرد تا به نلک برردم به قلعهٔ دوها نیان گیرم و برتر برم مرسے شکر کے تعدل سے مجھے آسمان نے بھکنار کر دیا ہے میں نے روحانیت کا قلعہ مجی سے کر لیا اور اپنی برواز بھی بلند کر لی ہے۔

من الك مقبم الك ورين مزالم ، صفدريس يرولم ما ترب فكرروم

یں بندوں سے بے گانہ ہو چکا ہوں اور اپنے آپ سے بیزار مجھے اس بیگانگی کے عالم میں ایک اُٹنا چاہیے۔

مے لی لذت بود در عثق در زیدن و به جمران مرامشکل بود مبر ورصامی بایدم عشق کے استعمال میں اے فی الدین لذت بے صدیعے گر حد الی میرے لئے بہت مشکل ہے بھے مبر و رصا چا ہئے۔

تغريح

ذکور انعادیں عاشق نفس کی اصلاح کے لئے اپنے آپ کو تختہ مشق بنا دیا ہے - عاشق آتش نو رسمندل ، جانور پرندہ کی ہا نند ہوتا ہے جس کی فوراک آب دوانہ نہیں جکہ آگ ہی اس کی فوراک ہوتی ہے ۔ عام انسان دنیوی عیش و مشرت لیند کرتے ہیں جب کہ نقر ۔ حصول جنت کے لئے دنیا ہیں ہے شمار محرومیوں میں گھرا رہا ہے ۔ نقر عاشق کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے جس میں دہ گمن دہتا ہے ۔ بیان کیا گیا ہے ۔

نوف وس ماقل دیدار اللی کے لئے بندرہ دف بڑھے۔

قطع علا الله

خوا ان خو خاکر من خود را بہر ہوئی آومدوم : توموی خان میر میر و من موی آو مے دید ا دہ وقت کت اچا ہو کی اپنے آپ کو بتری رحمت کے بہر دیسے دیکھوں آ محلوق کو دیکھے اور میں تیرسے عبودی کا فنطا رہ کروں .

فی دا فم مرامے آزمائے باک دازبدخو ، کرآن عالت فی بینم کر زنزی تومیدیم مجھ معلوم نہیں کر مجھے مرفصلتی سے آزمایا جارہ ہے میں نے آج کے ای عالت بازی لگاکر فخر محموس کرتا ہے۔ توصط:- دیدار الہٰی کے لئے عالی بندرہ باد ہڑھے۔ -----قطعہ عنہ \_----

زان بیو فائی منگرل جور د جفاییا یم بنا از کس میخوایم وفاز ان بیوف بیایم بخوایم وفاز ان بیوف بیایم بخصر ول کی ب وفائی کے لئے مجھے ظلم اور زیادتی چا جیئے میں کسی سے وفائی طلب منہیں کرتا اس کے لئے مجھے اب وفائی جا ہیئے۔

من مخ السف خوارہ ام باواندہ م جار نہ آخر بجائے دانہ در گورجانے بایدم میں آگ کھانے والا پر ندہ ہوں مجھ جال اور دانہ دنکاے کچھ سروکار نہیں ادر دانہ کی جگہ مجھے آخر کا رقبر کی مگر جائے۔

دلہائے مردم باذخوش ارشادی میش وطرب نیا من خوبجنت کردہ ام درد و بلا فی بایدم بندوں کے دل عیش وعشرت کی زندگی میں خوش رہیں . مجھے دردومصیبت جاہیے کیونکم میں نے جنت میں جانے کی عثمال رکھی ہے ۔

پیرائن لومن اگر بوئے بنخت دفاغم به مز دہ نبوی دل ازان بند قبامے بایم میں تو لوسف علیہ السلام کے بیرائن کی بُوسے بھی بے بیاز ہوں اور اس کی فرشخری سننے سے بھی مجھے کنارہ کشی حاصیے۔

میلیبی نگست ال از غیر مے سازم تنہی ، مہمان غم آ مدمرا در جان سے المے بابدم غیروں سے نگ اور سیاہ دل ہو چکا ہوں اور ان سے دل فالی کر رکھا ہے غم میرا مہمان بن جیکا ہے مجھے اپنی ذات میں ایک مہمان خا زجا ہئے۔

#### \_ قطوع ٢٢

ہرگز مبادا آئک مہشت آرز و کئم ، فودرا بہی بہرچہ ہے آبر وکئم مجے ہرگز تونیق نہ ہو کہ میں بہشت کی فوائش کروں خدا نکرے کہسی دوسری چیز کی وج سے اپنے آپ کو بے عزت کر دوں .

چندین ہزاران جان کرا مے شود بباد ، کرمن صدیث طرہ او مو بموکسنم ہزادوں عزیز جانیں صائع ہو جائی اگر میں اس کے رازکو بال برابر جی ظاہر کروں .

پون دست من بجام مرصح نميرمد ﴿ قلامش دار در مع از دار در در کسنم جب ميرا بائة نقش دنگار والع جام کک نه بېنچ تو پيريس غربت زده څخص کی طرح بی شراب کی قوابیش محروں گا۔

آن سال دمر مباد کربے ماہرویتو نو کیے لحظ زندگانی خود آرزو کئم خرب اوہ وقت نالاٹے کہ تیسے سے بغیر زندگ کا ایک لمم مجی بسر کر سکول ۔

خودرا بدار برکشم از دست جراد به وزاه جان گذارس در گلوکسنم میناس کے انتخاب آن کرخود کو تخدی دار برسط دوں گا، یا گلے یں میندا ڈال کر جان کا خاتم کرلوں گا.

جی اگر بکعب کنے در تماز بند مشرحم تود کر دوی و گرموی او کنم او کنم اور کے در تماز بند مشرح م تود کروں تو مجھے تمرم اے می الدین نمازی ا دائیگی کے وقت اگر کعب کی طرف رخ کروں تو مجھے تمرم آئے گی کہ میں نے یادے رخ بھیر لیاہے۔

میں روبیل نہیں ویکھا کریری خصلت سے دیکھوں۔

اكر درباغ فيوان ونوليق ما بينم فيان أبود به كم شب درباغ نو درا برمركوى توميريم اكرس ابنے آپ كو باغ جنت ميں د كيموں تويہ اتنا پُركيف نه بوكا جتنا مجھ نيرى كار منظم منظم منت

کلی کے باغیج میں سرور آ باہے۔

فدایت این ان عالم سیات بهت بیالی که کرصد دشام میدادی چرردی ترمیدیم اس دقت پر اپنی جان چوک دوں کریاد کے روبرو رات بیت جائے اے فراتو ایس سنیکووں شامیں عطاکر کریتری تجلیات کا نظارہ ہو کہے۔

عجب نبود اگر عاشق خود مرکر ان بودی : کرصید کبته با برموی کیسونے تومیدیم

تعجب نہیں کر عاشق خود بخود تعیرت زدہ ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو ٹیری زلفوں کے ہر ہر بال کے معافقہ شکار کی ما نند لٹ کا ہوا دکھیوں ۔

بیادم آمدای محے کرچون برخاک افتاد کے جسم جاسا یُرافتادہ ازبو سے تو مے دارم اسے می الدین مجھے یاد آئے گا جب میں خاک میں سما جاؤں گا توجس جاریحی سایہ پڑے گا تیری خوشبو کی مہک ہی دکھیوں گا۔

#### تشريح

من دکورہ اشعاری - انتہائے قرب خدا و ندی - نقرابی طبیعت کی مختی کی ترکا کرتا ہے - عاشق کے زدیک کوج جاناں پرجنت دشک کرتی ہے شب وحال مجبوب شب برات سے بھی بڑھ کرہے - زنجر زلف کا تیدی عاشقوں کی حیرت گم کر دینا ہے - عاشق مرنے کے بادجود نہیں مرتا . نوطے اسٹونٹی مولا کے لئے عامل روزانر مائٹ دف بڑھے . مجرکر انجی طرح دیکھ ایا کہ ہر طرف تیر سے افیار رہتے ہیں۔
بوئے تودل صدیارہ من ماندہ در تبان بند کنون ہر بارہ اُن از ہم ہر فادھے ہوئے
باغیچ میں تیری خوشبو سے میرادل شکڑ ہے ہوگی ہے اور ول کے ٹکر وں کو کا ٹوں
کی نوک پر تلاکٹ کر دم ہوں۔
جنان شکشتی می کہ گردد دم متود فائب بنہ ہمان ماعت نشان اوز بائے دارھ ہو کے
می الدین کی کشتی اگر کم ہو بھی مجائے تو اسی وقت اس کے پیے بیکے نش ن

ر شری

مذکورہ اشعار میں - درس فنافی الذات ، ذات کو تلامش کرتے کرتے تھک جانے کو ہی وصال کو تعبیر کیا جاتا ہے . فقیر عاشق کو مخلوق ہونے کے ناطے کسی کا فرسے بھی نفرت نہیں ہموتی صاحب حال نقیر ذات مولی سے ملاسکت ہے اگرچہ وہ کسی حال میں ہو۔ وصال حق کوئی آسان کام نہیں . فقیر خود اعتجادی کی دوسے مالا مال ہموتا ہے ۔

ای خوش آنروزی که دردل مربار وانتم به سیدهٔ برسوجیشم است کباری داشتم وی خوش آنروزی که دردل مرباری داشتم وی کانت وی کتا اچها موجس دن یارکی محبت میرسے دل میں لبیرا کرسے بمیرا سید برسوز موجا شے ادر اُنکھیں آنسو بہا نامسیکھ جائیں ۔

يار بادآنك فادغ بودم ازباغ وبهار في دركنا دائمك كلكين لالرزارى داشتم

## تشريح

مذکورہ اشعار میں معصومی سے نسبت میں فقر اپنی بے عزقی محسوس کرتا ہے۔ فقیر اپنے اور اللہ کے تعلق زار مجھ کر اس کی مفاظت کرتا ہے، نقیر کس میری کے لمحات گوارہ نہیں کرتا ، حبوہ جا ال کے لبنیر عاشق زندہ رہانہیں چا ہتا ۔ ظاہری محرومی کی صورت میں عاشق موت کو دصال کا سبب بنالیت ہے۔ مذہب عشق کی نماذ دعبادت کا بیان ہے۔

نوس ا۔ عامل توشنوری مولی کے لئے سائے وفعریر ہے۔

## \_\_\_\_\_ قطع علي

بخود مشغول ممگر دم کراز نودیاری تویم ه گبی در ول کپی درمینه انسکار ہے جویم میں اپنی دنیا میں اس قدر معروف ہوں کر اپنے اندر ہی محبوب کی تلاشش کر د ہ ہوں بمبی دل میں ادرکبھی مجروح میپنہ میں کل شش کرتا ہوں .

مے کوبست ہیٹم ناگردو بیکی گاہ ، ہمیگو یم نشانش از درد داوار سے بویم میرسے ساعنے ایک الیا بہا السبے جس کی کسی کو خبر تک نہیں اس کی نشانہ ہی میں خود ہی کرسکتا ہوں لیکن ابھی کک درود اوار میں طوق مجر رہا ہوں۔

بہ بین درسُر جیا دارم زبی فکر مبال ن ده درم وفا زان کا فر فونخوار مے جویم خور فراسینے کر میر سے نیالات کیسے ہیں اور میرسے فکر کی بندی کتن ہے کہ میں خونخوار کا فرسے دفا داری وصونہ دیا ہوں۔

ترازی بی جنندمردم بی زین اکنون به بمیگردم مبرجانب ترا اخیار مے جویم تیری ذات کو انجی انجی لاک مجھ میں تلاسٹس کر رہے تھے ۔ لین میں نے کھی مجبوب سے عامثق جمن اور لالدزار کی دنگینیوں سے بے نیا زموجا گہے۔ بیامبر موت کے استقبال کی تمنا کا ایک بیہو روح اور جبم کی علیادگی کی کینیت پرنقیر کا خطاب ۔ بے قرار عامق کسی خوف و خطرہ کی برواہ نہیں کرتا . نقیر کی نفس کشی کا معاملہ . منکر و نکیر کا موال اور فقیر کی مصروفیت ۔ نوبط :- رصنامندی الہی کے لئے عامل مائٹ روز پڑھے۔

### 

دوتیم از بهرآن فواہم که در رضار اوبینم ، دگرآن دولتم نبود در دو دیوار اوبینم دوآن نفول کی مورد کارنج زیبا دیکھوں کر دہا ہوں کی محبوب کارنج زیبا دیکھوں اگر زیارت رخ فروب نہو سکے تو کم از کم اس کے درود اوار ہی دیکھ اول ۔

اگر زیارت رخ محبوب نہو سکے تو کم از کم اس کے درود اوار ہی دیکھ اول ۔

کر جان در تنم آ در ترصیاد در چشم ، جو بالائ بلن دوشیوہ رفتار اوبینم جب میری جان ہی جات آتی ہے تو میری آ مکھیں شکاری ہوتی ہیں جن سے یس فراور شخص کی رفتار دیکھتا ہوں .

قد اور شخص کی رفتار دیکھتا ہوں .

نخواہم دیدہ روش کر برفیری فت د ناکہ : ہمان بہتر کہ از فور شق دیدار او بینم میں الیبی آنکھیں نہیں جا ہتا جن کی نگاہ غیر پر بر پیری رہے ۔ میں بہتر ہے کہ ان سے رخ فجوب کا جلوہ دمکھتا رہوں .

چون جنون آبوی محرازان دود میارم به کم با دے مالت از نرگس و بیاراو بنیم فیوں کی طرح منبکی مرفوں سے دوستی رکھتا ہوں جن کی وج سے اس کی خوشی دناؤشی معلوم کر لیتا ہوں ۔

زرشك الدفواندي ازسكان كوي ودمي ، ممس سلكين بركت بي آزار اوبينم

مجھے الیا یاد ال جائے جو مہارہ باغ کو مجلافے اور میری المعول می کلابی آنون کی میزہ زارسمٹ کے آجائے۔

کوربادیدهٔ بختم ول در کین جددهٔ برراوسمند شهرواری داشتم ده دن کتنا نوش نصیب بوگاجی دن میری آنکیس سمند کھوڑ سے کے شہروار کی راه کو تک رہی ہوں گی۔

باز دوگر دانی ازمن چونکراکیم سوٹے آلا ہے کا ترای بیمان شکن باتو ارسے دائے تم مجھر تو مجسسے منہ کیوں مجبر لیاجب ہیں تیرہے پاس آتا ہوں اسے مہرشکن تیرہے ما يه أخرم راتعلق قامم سبع.

شکر در نالم برون تندازدلم یکبار کے ب گرہم از نوف وخطرخاطرگذاہے داشتم میرے دل کا عبر و شکر آنکھوں کے راستہ نکل چکاہے اور میں نوف وخطرہ کی مزل سے بھی گزرجیکا ہوں۔

ناامیدم کردی از تودائے وی آئروز کیمن ، آرزوی بوس وامبدکی سے داشتم مجھے تونے اس دن سے ناامید کردیا ہے جس دن میں بوس وکن رکی نواہش كرمكتا ہوں۔

ر سا ہوں۔ گرکسے پر میدچ مے کردی آوفی رجواب ﴿ گویم آمجیا ہا کسے یک لحظ کا سے والم اگر کسی نے موال کیا کر نمی الدین توکیا کر تا رہاہے تو میں جواب دوں گا کہ شجھے کسی سے ایک یل عزوری کام ہے۔

مذكورة اشعاريس اس كھوسى كا انتظار جووصل ياركا بيش خيمه في وصل

بروز دعدہ ازم جاکہ آداز سے زور آید نتادی برجم ازجاکہ باز آمد زوریارم وعدہ کے دن جہاں کہیں سے بھی اس کی آواز آئے۔ نوشی سے اچھلتا کود تا وہیں بہنچ جا آبوں.

بیاد مجلس میش توبرگ عشرتم این بس به که انتر لخت لخی خون دل از بینم خونبادم بیری خوشی کی مجلس کی یا د کارتوبی ہے کرمیں اپنی زندگی کا بیتر کا ط دوں اور میرا دل ریزہ ریزہ ہوکر آنکھوں کی راہ خارج ہوجائے۔

چہ حالت آینکہ مرکہ وعدہ وصلی رسومے ، ہماندم مانے پیش آید از بخت مگون سارم عجیب صورت ہے جب می الدین کو وصلِ مجوب کا وعدہ ملی ہے تواسی وقت کوئی مز کوئی رکاوٹ برتسمتی سے آٹیکتی ہے۔

### تشري

مذکورہ اشعار میں، فقیر وقت سے تنگ آکر موت کو ذریعہ وصل بنا لیت ہے۔
فقیر کا انداز نکر بوری دنیا سے الگ ہوتا ہے۔ عاشق معشوق کو جرائت کر کے کسی ان فیر
مجبت کا احساسس دلا ہی دیتا ہے۔ مجبوب کی آ واز محتب کے لئے افزائش ذندگی
کا موجب ہوتی ہے۔ عشق لڑا نا ہے صرمشکل ہے۔ محتب اور محبوب کے درمیان
وصل سے کئی رکاوٹیس کھوئی ہو جاتی ہیں۔ جیسے امور مذکور ہیں۔

بغیر از سائے در کویت کس محرم نے یا بم ، کنون دوزم میں شرانجنان کا نہم نے یا بم تری کس میرادن تاریک ہے اور تیری کس میرادن تاریک ہے اور

اكرتو موق سے خود في الدين كى كلى كے كتون كوبلائے توتمام بھرا مائے ہوئے لوگوں کو بے مزرد میموں گا-

مذکورہ استعاریں - فقر کے حواس ظاہری و باطنی نظارہ فجوب کے لئے وقف بوتی ہے۔ فقر کے انسانی حوالس مزاج قدرت سے اکشتا ہوتے ہیں۔ فقیر کا ادب واحترام لوگوں کے دلول میں غیبی طور پر موجود ہوتا ہے۔ جیسے امور بيان كي كي بي.

نوط: - دبرار اللی کے معول کے لئے بصیرت بڑھانے کے لئے عامل فرانہ مات باريرڪ.

## تطعریه به

بخواب مرك خوابد شدكن اى بخت بيدارم به كمن دوراز درش زعمر خوكيش بيزارم یں موت کی نیندمو ناچاہتا ہوں اسے بخت مجھے مت بیدار کر۔ کہ میں مجبوب کے دربادسے ووررہ كرعرسے بيزار ہوچكا ہوں۔

فلات ست اینکه مگویند باشد آزن و به مرادردل برو بدخوی د تبدین آر و دارم میری تمناہے دل ہوگوں کی آرزوؤں سے مختلف ہے .میرا دل بے رشی کرنے والے کے لئے بے مدیے تاب ہے۔

كري ين أب ك عشق من كرفتاد بون. کر عاشق حی کم از فراد مجنون است ، اگر ڈیٹان نبا شد بیش یاری کم نے یام اگر می الدین کی عاشقی کروفر والی نرمہی بھر بھی مجنوں اور وٹر دار کی عاشق سے کسی طور کم نہیں ہے۔

تغريح

مذكورہ استعاديمي، عاشقِ ناكام كى بكار۔ عوام عشق كے مزان سناكى بہبن ہوسكتے. فقرِ عاشق كا حال كچھ عيب ہوتاہے. مزاسے راحت ميں خوشى. دبئ فم ميں تكليف و محبوب كى افسروكى عاشق كے لئے غم دامن گير بن جاتی ہے. عاشق كو معشوق كى طرف سے لكنے والا زخم باعث راحت وشا دمانى ہوتاہے۔ وغيرہ بيان كيا گيا۔

نون المصيبت برشكايت ذكر في اورتونيق مبر حاصل كر في كے ليے عاف جر دور سات دفعه يڑھے.

## قطع مع

نچندان گنه کاری شرح آن آوان دادن ﴿ خداد ندایروی من نیاسے وقت جا ندادن یوری من نیاسے وقت جا ندادن یوری درست کے ماسے ہیں اسکو اسکے ہیں اسکو اس کے دوت میرسے کن و مامنے ذکیجو۔

مذا ونرام ابستان زفیطان و بوائف ، چواس نام ادی رایدست دخمانداون اسعندا مجے شیطان اور نفسانی فوامثات سے بچاہے ۔ ایک نام او کو دخمنوں کے باتھ دینے میں کھے فاکرہ نہیں ہے۔

دم آخر من ايمان را بو خوام ميرداز دل ١٠ كه كارتست مراكراز غادت فيطان المالدن

مي كسى بامقصد بات كم نبين بهنيا.

چون مجنون آبوی صحران ان دورت میدارم ، کم بوگ مردی از مردم عب لم نے یا بم مجنوں کو طرح عنظی مرفوں سے تعاون کی امیدر کھتا ہوں جبکہ دئیا جہاں کے مرددں میں مردمیت کی نشانی کم دیجی ہے۔

بردائ مائی شیوان برارباب عشرت کن ﴿ کرفیر از لذت و شادی من ازماتم نے ماہم اے ماتم کرنے دالے ارباب عیش دعشرت پر نوح کر۔ مجھے تو ماتم سے بھی مسترت ہ شادمانی کے سواکچھ معلوم نہیں ہوتا۔

مرآن مایشنادی بودنمگین کربے وجب نه دل شور دیدهٔ خود را دگرخسرم نے یا بم مرایا شاد مانی (مجوب) بلاسبب مغموم دہنے لگاہے ہو مکتا ہے کرمیرے دل کو مجمی خوشی ندائے۔

۔ ی وی ہوں۔۔۔ مراصدی شکانیت نیست کی این در گوی ہ کہ از تو صالتی میدیدم واین دم نے یا بم میں انداز شبکایت کے بغیر اتنا صرور کہوں گا ایک بارٹیری ایک صالت دہیمی متی جو آج کے سے میم نہیں دہکیما۔

ندا نم عشق من کم کشته باشر بے خودی ارون ، کر آن نوش وقتی اول زور دوغم نے یا بم مجھے معلوم نہیں دوستوں کی بے خودی میں میراعشق کہاں کھوگیا ، وہ دن بے مذعوش آئیند ہو کا حب دن مجھے در دوغم نہ مینے ۔

منم عاشق مرا دلریش مابر میش لیم مرجم به کم ذوقی کردرامت بینم از مرجم نے یا بم یں زخی دل عاشق ہوں ادر بدن کے زخم مرجم کے بغیر ہیں۔ بومر و مجھ نشر گئے سے آیا ہے دومرجم میں محمولس نہیں کرتا

وقت جان دينيس أساني بوء

منم مفلس ترین خلق دوعدہ کردہ یارب ، کرخوام کنج رحمت را پرت مفلسان اول میں سری مفلسان اول میں سیری مفلسان اور تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ غریب ہوں اور تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ غریبوں کو رحمت کا خزانہ عنایت کر دل گا۔

بقعر دورخم جادہ بجندان کرگذبات بن من بدادرنعید جای درصد جان ادل دورزخ کے درمیان میں جانے کا اللہ کی نافر مانی کی بنا برمخت اندلیٹ ہے تاہم اگر وہ ابنی دھمت سے صدر مقادل کا اللہ کی نافر مانی کی بنا برمخت اندلیٹ ہے تاہم اگر وہ ابنی دھمت سے صدر مقادل کا ۔
ابنی دھمت سے صدر مقا بجز تون حگر مذہود نہ کہ دارد صفت کی اوراکبا بے تحکیلان دادن فرن می میں اوراک و نیا میں خون حگر کے سوا کھے نہیں اس کے کمر وردل کو تا دہ کہا الدین کی خوراک و نیا میں خون حگر کے سوا کھے نہیں اس کے کمر وردل کو تا دہ کہا بدالی دوا دینی چاہیے۔

آشري

ندکورہ بالا اشعادیں، بندسے کی خطاکاری رحمت ایزدی کے مقابلی پہر ہے اور نقیر کی بہی تمثا ہوتی ہے کہ وہ دم آخرے نتگ دنیا نہ ہے ۔ نفیر ہر ساعت اللہ کی بہا ہ چاہتا ہے ۔ نفیر کی عاجزی اور کسرنفسی انجام خیر کی تمثا فیر کامعمول موتا ہے ۔ نفیر کا اکس بات پر کا مل اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ کیسلے گنا ہوں کو نیکیوں سے برل دینا کوئی بڑی بات نہیں ۔ ماسوئی اللہ سے بے نیازی جان کندن کے عذا ب سے بجاسکتی ہے ۔ نفیر دنیا کے سامنے امیراور اللہ کے سامنے نفلس ہوتا ہے۔ نفیر کی فقری بندی دفیرہ بیان کی گئی ہے۔ نوحی ، ۔ صبر و رضا کی تونیق کے لئے عامل یہ مجی بڑھ سکتا ہے۔ نوحی ، ۔ صبر و رضا کی تونیق کے لئے عامل یہ مجی بڑھ سکتا ہے۔ آخرى وقت دلىطورى بيان بير اي ايمان بير سيردكرنا جا بهول كا - بيريز اكا كشيطان كى دوك كحسوط مع سي اي الب-

خدایا دوستان راجون لفضل خود کی مهان نه نکلب کوی خود اندم توان کی استخوان ادن یا الذ حب اپنی دهمت سے تو دوستوں کو مہمان بنائے کا و تو اپنی کئی کے گئے کومی ایک ہڑی ڈال دینا۔

بیام زاخرم که از لطف وکرم باشد نه که در آخرم آب بربت تشنگان دا دن مجمع آخری در مون دا لے بیاسے مجمع آخری درون دا لے بیاسے کویانی پلانا بہت اچھاکام ہے۔

سرخاکم گواہی دہ بنیکو کز نگویہاست نہ لیں ازمردن بنیکوی گواہی بربدان دادن میری قبر میر میری نیکیوں کی گواہی دو- برے ادگوں برمرنے کے بعد نیک گواہی دینا بہت ایجی بات ہے۔

بخشا برکن اسے جان بیٹنفائ کیون نیکان : کہ بی منت تراش پرمراد بندگان دادن اسے مہر بان مجھے نیکول کی شفاعت کئے بغیر بخش دسے میٹری شان کے لاگئ بھی ہے کہ احسان جٹلائے بغیر بندول کی مراد برلامے ۔

نی بینم ترا از تو ہمی بینم من عاصی ن خلاصی ازعذاب این جہان و آنجہان اون میں گئی بینم ترا از تو ہمی بینم من عاصی خیل کی میں گئی گار ہوں اور آخریت کے عذاب سے بچا ہے گا .

ازان برکنده م دل دان برخیر ترست او یرست ، که جان دا وقت جان دا دن بآسانی آوازادن استه دوست میں نے سیرے عیر سے اپنا دل مجھیر لیا ہوا ہے کہ حان دیتے دل زبورا وخراب داد زبید خر و ملک ویران شده بی غوری سطان بان دل اس کی زیاد تی سے سے چکا ہے اور وہ بے خرب و اور ا می عدم توجہی سے ملک بر باد ہوگئ ہے۔

بر بخوابرگشت عالم زائد گر کرم بھے ج بخت من اثر ہمان برمہری دوران ہمان کیا ہی بہتر ہو کراگر میں زیادہ روؤں آو دئیا مجھے جا ہے لگے۔ لیکن میرا مقدر دنانے کی مرد مہری کا شکار ہو جاہے۔

مرزمانش تمریخ دیگرمفوا الطبیب به چونکه باکشد محدانگار را درمان بمان اصطبیب اسے مرز ماندی کوئی نیا شریت نربتلا کیونکه می الدین مآم دروں کی دواہے.

آئے ری

ذكورہ انعادی، بیلے بین شعروں میں معشوق كى جفاؤں كاذكرہے معشور میں اللہ بیز تغیر مذیر برجگی معشوق كى جفاؤں كاذكرہ برجگی معشور میں اللہ بیز تغیر مذیر برجگی است الم كانتا برجى كى كئى ہے ، ہر اللہ بیز تغیر مذیر برجگی ہے کہ معاشق ابنى دھن میں ليكار بہنا ہے ، مجبوب كے سن دجال كا مذكر وقال معشوق كى التفات كے لغير ديران مست فقير كاشغل ، عاشق كاجم د جان معشوق كى التفات كے لغير ديران موجوانا ہے ۔ حاشق سے دُنيا اتفاق منہيں كرتى . نفير درد دل كى دوا بوتا ہے ، بیان كيا كيا .

نوط: - تونق مبرورما کے لئے عامل یہی بڑھ سکت ہے۔

قطع عن ا

العلام الوديا توديث ولين عن الما المريق ولا بروي في آرم محن كفتن

## 

کارسے سرشر مفال دویرہ گریان مان جو تن بکویت خاک گشتہ نالہ و افغان ہمان سرکا خول تھکری ٹھکری ہو جیکا ادر آئکھیں آنسو بن کر رہ کئیں حبم بتری گئی کی خاک بن گیا تام ادر مان خطا ہو گئے۔

دل نما ندنه آتنے درجان مثیر نیم مہنونہ جسم جائہ جان مپاکٹشہ داشک در دامان ہمان عثق کی آتش کی وجرسے بیاری جان میں دل کو قرار نہیں رہاجن کا لباس ٹار تار ہو چکا دنیا بھرکے آنسو حجولی میں پڑگتے

آب شدور جیزدیم منگ متردرکو،آب به خومی عاشق بیمنان دل سختی خوبان بهان یان کے چینے بیمرا کئے اور بہار یانی بن گئے۔ عاشق کی نوخصات تمام ترسخت سے اس میں رُد و بدل منہیں موا۔

کافراز آتش پرستی دفت آتش رانشاند به به پرستی من وسوز دل بریان جمان کافراند آتش پرستی اور این جمان کافرانی بستی برستی ترک کر دی جمیری بت پرستی اور سوزدل مجھی جل کر رہ گیا ہے۔

گرترانسبت کنم بالبردر باشد خطا ، چون توانز دنی زمبرواز مرتابان بهان اگری تجھے جاندست نشیبه دول پیمرامر خلط ہے. تیری جیک دیک جاند مورزج سے زیادہ ہے۔

کل زاستان فرت البل از فغان خامیش شد نه عاشق ویت بهان و ناله او فغی ان مان محان محان و ناله او فغی ان محان محدول نے باغ سے رحلت کرلی اور بلی نے نزیاد کر نا چھوڑو یا۔ جب کہ عاشق کا و ما دھو اولیے کا ولیا ہی ہے۔

مطالب وجوب کی ذات اور در و دایدار کی عظمت معنوق کے حالات کا بیان جان کندن کے عذاب کا احساس مز ہونے دسے گا۔ مجبوب حقیقی کاحن و جمال حد بیان سے باہر ہے ۔ فقر کا فقر پخت اور منتقل ہوتا ہے ۔ نوصط و۔ نازیبا کلمات مذکبے کی توفیق کے لئے عامل سائٹ بار پڑھے۔ مقوصط و نازیبا کلمات مذکبے کی توفیق کے لئے عامل سائٹ بار پڑھے۔

منکہ متم زنرہ دورازدلبرہائی خواشتن نی گربیتم میکشد باستد ہجا مےخواشین یں اپنے معشوقوں سے دور زنرگی لسر کر رہا ہوں اگر بیہاں سے کوج کودں تو ہلاک ہوجا ڈل گا۔

فے مرادر خانہ کس راہ نی در مسکن ج یتوائم بود یکدم در سمرائے نویتن مزیراکسی کے گھر جانے کا کہ کہ جے نہی مجھے اپنے گھر کا اُنہ بتہ ہے۔ البت الموجمرکے لئے اپنے دجود کی سمرا سے میں رہ سکتا ہوں۔ اے کہ می نال زعشق یاروجور روزگار ہ سوئے من می بین وکن شکر خدائے فوٹ تن

عشق یار اور زمانہ کی چیرا دستیوں سے رونے والے مجھے دہ بھم کم اپنے خسدا کاشکر کما کر۔

تانهادم برسرکویت قدم بے اضیار ، آدیّای دیدہ سازم فاکیائے خونبنن مجر بھاگ مواسری کلی میں بے اضیّار آجادں کا تیری کلی میں بہنے چکے کے بعد آپ کوائی بات سانے کی مجھے کیا جال ہوسکتی ہے تھے جینے بے رخ کے ساتھ ين بات كرتے مذاؤن كا-

زمانى غلوتى خواجم كركوم حال خود بالو 🗧 كونتوان مرح عال ولشين درانجين كفتن مِن آپ کے رائھ علیٰمدگی میں اپنے حالات کھنے کیلئے وقت جا ہتا ہوں مجھے افي رنا رنگ حالات كط بندون كينے كى طاقت نيس.

قدوردى تراچون بركسى مردد من كويد ، توان فارخ و كويت براز مردوسمن كفتن آپ کے قدوبت کو ہرکوئ مرومین کہ کر پار تاہے ۔ جیکہ تیری گلی کا کوٹا کرکٹ مروسے اجھاکیا جاسکتا ہے.

بجان كندن نهادن كمين كويندازوبائن فللمحماز تري كايت نوش بود باكوكمن كفتن جان کنی کے وقت اس کی ایک بات جھے سے کہنے والے کہیں گئے۔ بہاڑا کھاڑ مسينكنے والے كولمتى مثمى بتين سانا اي مواسد.

نيايدگفت ايدرد برگز دمن حسن تو 🗧 که بيگال بودېسيارگل بازي نستن مجہ جیسا مغنس ترص حن کی کیا تعراب کرسکتاہے ، مجول کی بات پہل کے ساھنے نفول ہوتی ہے

غم توازول محے نخوا ہر شربائیانے ، کنتوان بائتید بے جہت ترک طی فتن ترسيم كافي الدين كول سے نكل جانا أمان نہيں ہے كر بي زاقدي كوترك وللن كانبين كهاجا مكتابه

مركوره التحاري، عامق كى صدائه احتمان معتون سے ملاقات كا

یں ذکرخداکیاکر۔

آن دوست زیر دره دره خود را بشما بخود به در مشرق و مغرب یک دیده بین کو ده ده در مشرق و مغرب یک دیده بین کو ده ده دو دوست تو تیجه بر بر در در مصد دکهای دے گا اور بر دیکھنے والی آنکھ کومشرق و مغرب میں نظر آئے گا.

مرچیز کرد و جستے محر تو مبنیا کرد ، توهیج نے گوٹی کان خالق اسٹیا کو قواس سے جو چیز مانگے کا دہی چیز تیرے لئے مبنیا کرے گا۔ وہ مرچیز کا خالق ہے جتے کچھ کھنے کی صرورت ہی بیش نہیں آئے گی۔

سیارگذ کردی از ق تو نز ترسیدی ، از ترسس عذاب من الیدن سنبها کو افرات نایدن سنبها کو الدی مذاب سے قراب سے درکارات کوردیا کر.

چون کوئی یا التہ گوئیم بتو لبیک ، این بندہ نوازیہا جر محضرت ماراکو اگر تو فی یا التہ کوئی کے التہ کہ کہ کو د ہوں الیبی بندہ پر دری ہائے سوا اورکون کرسکتا ہے۔ سوا اورکون کرسکتا ہے۔

بر آو نه کردی رحم من بر تونکنم رحمت ، دستگرگنه کاران غیب راز کرم ماکو اگر تونے اپنے اوپر فود رحم مزکیا تویں بھی تحد پر رحم نه کروں کا۔ گنه کاروں کی مدد محالے فضل وکرم کے سواکیس نہیں ہوگی۔

بینندهٔ و شونده جب دمن کسی دیگرین ، بی مع دبھر جون من بینده و مشنواکو میرسے سواکو ٹی د کھی منے والا نہیں ہے اور ہا سی طرح آئی موں کا نوں کے بغیر و کھینے سننے والا واقعی نہیں ہے۔

اہنے ہی قدموں کی خاک آنھوں کا مرمہ بنالوں گا۔
بسکہ زاری میکنم بیہوش گردم ہرزمان نہ بازھے آئے ہیہوش از مالہا کے توشیت میں نے کافی حدیک زاری کی ہے اور اب تو ہردم ہے ہوش سبنے لگا ہوں بب میرسی میرا آنا ہوا تو مجھے اپنے نام کم کی خبر نہ ہوگی ۔
عیر مجھے کو تو واز مجر تو خواہد درجہان نہ ہر کہ مے تھا اہر برا سرمے تویشتن فیر می کے کو تو واز مجر تو خواہد درجہان نہ ہرکہ مے تھا اہر برا سرمے تویشتن فی الدین دنیا جہان میں تر سے لئے رہنا چا ہما ہے ، جبکہ ان کے علاوہ جو شخص مجی شخصے جا ہے گا وہ اپنے لئے جا ہے گا ۔

گر توطلبی داری بیداری شبهاکو نه باذکر نفرا بودن در فلوت تنهاکو اگر توطلب حق رکه تا می رات کوجا گئے رہا کر. تنهائی اور گوش نشینی

پیدامسادی اور مکساں ہے۔ خداکی جلائت م<sup>ٹران مخ</sup>لوق کے ظاہر ہونے سے نظ<sup>م</sup>ر عام پرآئی ۔ عاشق کی زندگی کا لازمرشب بیز دی ہے۔ نوصٹ ، ۔ حق کی طلب کے لئے عامل روزانہ نو<sup>9</sup> بار پڑھے۔

قطع على

ندارم گرج آن دیدہ کہ بینم در جمال آو ، نیم نومید چن عمر م گذشت اندرخیال آو میرے پاس اگرج وہ آنکھیں نہیں جن سے تیرا جلوہ زیبائی دیکھ سکول اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوں کہ تیرے ہی خیال میں عمرتام کی ہے۔

توجنت رابنیکان ده ن بدرابدوزخ بر به کربس باشد مرا آنجا تمنائے وصال تو تو اپنی جنت نیکوں کو دے دیاں جا کرمجی و درخ یس مجیجے دیاں جا کرمجی ترب سطنے کی آرزورہے گی۔

من دیوان درددن بربخیر توخش باشم ﴿ اگر کیب ربرسی تو که مجنون چیست مال تو میں دیوان تو تری دعت کے سہا سے دوزخ یں بھی خوش ربوں اگر تو ایک بار پھے لے کم اے مجنوں تراکیا حال ہے۔

چ اوئ عشق آوا پدزمغز استوان من ﴿ لبوزاند مرا آلش زعش آن جمال آو میری پدیوں کے گوئے سے تیر ہے عشق کی میری پدیوں کے گوئے سے تیر سے عشق کی آتی ہے تیر سے حسن وجمال کے عشق کی آگ نے مجے والکر راکھ کر دیا ہے ۔

توشربت ای جنت را با مای وی فوان ، نشد کم تشنگی ما را زاب این زلال تو اے رضوان جنت تو مجے جنتی شراب کب دے کا کرد کد جاری پاکس کسی طورخستم منس موری ۔

مناول ومن آخر من ظاہر ومن باطن ، جمد منم وجز من کیدرہ توہناکو اول و آخر ظاہر و باطن میں خود ہی ہول. سب کچھ میں ہی ہوں میرے موااکیہ ذرہ مجی دکھائی منہیں دے سکتا .

ازغایت پیدائے بہنان بوداین دائم ہ پیدائی پنان بیان میگو کر تو آیا کو میں ہرائی کے فاہر کو لائے اور میں ہرائی کے فلاہر کو لائے میں ہرائی کے فلاہر و باطن میسال ہے۔
میرے نزد کے فلاہر و باطن میسال ہے۔

ذات دصف اسم مجون خلق بنظا ہر کرد ہ ہم کون ابر مبنگر کان مظہراتیا، کو جب مخلوق کو ظاہر کیا تو مطہراتیا، کو جب مخلوق کو ظاہر کیا تو میر ہے ہم کانت سے وصف بیان ہونے لگے جرکائی میں فور کرتا رہ بہتہ جل جا مے کا ہر ایک نٹنی میں اللہ کی عظمت ہے۔

ای دوست عی الدین میگفت کرای عالق ، گر توطسایی داری سیداری شبهاکو اسے دوست عی الدین عاشق کوکہد دے ۔اگر تو ہماری سبجو رکھتا ہے تورات کو جا گاکر۔

## وشرت

مذکورہ اشعاری وطلب حق کے لئے شب بیداری لازم قرار دی گئی ہے۔ ذات وقت کے تعلیات ہر ہر ذرہ ادر ہر ہر چیزیں ہیں واللہ تعالیٰ مانگے اور بن مانگے ہر وولوں طربی سے عنا یات فران ہے والے سے درنا و لئے میں اللہ تعالیٰ مانگے اور بن مانگے ہر وولوں طربی سے عنا یات فرما ہوکہ عذا ہے درنا چاہئے والوں کی وعائیں قریب سے منت ہے جس کسی کو اپنا پاکس منہوں کرتی واللہ ہے کی داللہ میں کرتی واللہ ہے کین فریب سے منت ہے جس کسی کو اپنا واللہ ہے کی در اول وا فر منظ ہر و باطن ہے اور اس کے لئے پوکنے رہ اول وا فر منظ ہر و باطن ہے اور اس کے لئے پوکنے رہ اول وا فر منظ ہر و باطن ہے اور اس کے لئے پوکنے رہ اور اس کے لئے پوکنے دور اس کے لئے پوکنے رہ اور اس کے لئے پوکنے دور اس کے لئے پوکنے رہ اور اس کے لئے پوکنے رہ اور اس کو دور اس کے لئے پوکنے رہ اور اس کی اسے پوکنے دور اس کے لئے پوکنے دور اس کور اسے دور اس کے لئے پوکنے دور اس کور کی دور اس کور کی دور اس کور اس کور اس کور کی دور کی دور اس کے دور اس کور کی دور کے دور کی دور ک

کی تمنّا جمال یار کا طالب جنتی مناظر دکھنا نہیں چا ہتا۔ مجوب اور محب کے درمیانی پردہ محب کے بیر بے درمیانی پردہ محب کے لئے بے حد تکلیف وہ ہوتا ہے۔ دوزخ صرف کا فرول اور مشرکوں کا اصل مشکل نہ ہوگا۔ شراب وصل پانے والوں کو افسر دگی نہ ہوگی بعشوق اگر عاشق سے کوئی سوال مجی پوچھ سے تو عاشق پر وحد طاری ہوجا تا ہے۔ بوعی مال مائت وفعہ بڑھے۔ بوعی مال مائت وفعہ بڑھے۔

وطوياك \_\_\_\_

ا فسرشاہی نخواہم خاک یائی یار کو ہے بال کو نشکن ہمان آن سایٹر دلوارکو بادشاہی نہیں جا ہن مجھے کو سے یار کی خاک حیا ہیٹے ، ممل چر باسے گراد سے ادر سایٹر دلوار مجی ہٹا دیے .

مردراگیرم که دارد باق رانسبتی به آن گریخاره و آن سیوه رفتارکو مردکو پیارکرتا بهدن که سے مجبوب کے قدمے نسبت ہے ،اورمعجول سے اس لئے کر رخیار محبوب کی رنگت سے مقاہے۔

در ہمان کیرم کہ گل ہارا درد جنبد زباد ہ آن بسسم کرد آن شمیرن لب دگفتارکو ہوا میں حرکت کرتے مجولوں سے بغل کیر ہونے کوجی جا تاہے کیونکہ ان کی اس حالتے بحبوب کے تبسم اور گفت کو کا شک ہونے لگتاہے .

دیدہ آہو اگر جہ دل فریب آمرد ہے ' یہ آن کرشمہ کردن و آن عفر ہ فونخوار کو مرفون اور محبوب کی مرفون ہیں اور محبوب کی برقوں کی آئر اندازی کرتی ہے۔ فظر تیر اندازی کرتی ہے۔

وصل اودشوار بے اور زندگی وشوار تر خ مردن بے زخم ہم تنگ ست بای وارکو

میارای روئی و عین کر سرستان آن صفر به جمال حق سمی بینند زلطف خط و خال آو میں جنتی حوریں مت دکھائے کہ جمال حق کے دلوا نے تو تیرے نطف وکرم کے نقش نین دیکھتے رہتے ہیں۔

مگربر دہ بیا ندازی زمینی حیثی متاقان بند دگرنہ کے توان دیدن جمال باکمال تو مثاق توگوں کے سامنے آپ نے بردہ ڈال رکھاہے اس کے ہوتے ہوئے بیرا کمال جمال کیسے کیا جامکتا ہے۔

بالک گویم ای مالک چنان الله خواتم گفت : کراز الله من سوزه به میم برسگال تو میں داوخ جنم سے کہوں گا کہ اسے مالک الله مجھ سے یوں کہنا چا ہے گا کہ دونی میں میرے مخالف کے سواکوئی نہ جلے گا۔

عگر ہائے کی ب ناگر دوتا ا برسیراب ﴿ گرساتی سُود ماراخد اُنے ذوالجلال بما میں سُود ماراخد اُنے ذوالجلال بما اُستان میں میں میں اُن دو بہوں گئے۔ ہاں اگر ہیں رب و والجلال نے پلایا تو صرور سیراب ہوجا ہیں گئے۔

بروزخ گرزمن برسی کرچون فی آتش ، شوم من آا برست و کنم قی ارسوال تو اگر دوزخ میں مجھے سے تونے پوچھا کرمجی الدین جیسا آدمی آگ میں ہے تو میں یہ سوال من کررتص کرنے لکول کا اور جیشہ کے لئے مست بن جا دُں گا .

## تغريح

مذکورہ اشارمین، عاشق کاعجزو نیانہ، عاشق جنت و دوزخ سے بے نیاز اور دسل یا رکا متلاشی ہوتا ہے معشوق اگر عاشق کو آگ میں کو د جانے کا اشارہ کرے وہ اسے بخوشی قبول کرتیا ہے جشق کی آگ سب کیچھ حبلا دیتی ہے۔ تبراب صل ہم شوم شادا زخمش گردردلم مزل گفت ، ہم شوم علین کر اوجب کرودر دمرانہ میں اس کے خم سے خرص رو رومرانہ میں اس کے خم سے خرکش رہ سکتا ہوں اگروہ میرسے دل میں جگہ بنا ہے ۔ اگر وہ کہیں دریانوں میں رہے تو مجم مجھے خمکین ہونا لازم ہے ۔

ترک البر آشوب ن دکشونی منزل کرد و ایک تا نکرد اوّل شی صدرخنهٔ درهسرخارم من حب یک ده مرحارم من منوان مرحد منازم حب یک ده مرمقام بر اس کاغم سواس موراخ نرکری کا میری مصیبت زده آبادی کو مرک کر کے کسی دوسری عبکه نرجائے گا۔

المركياه ورور زيداز دلم كرخار خسم ؛ من بحيرت كين همه كل تون مداز وان م شي كمبى دلخس دخاشاك ركھنا بول اوركبى كانتے . مجھے حيرانى ہے كرتمام بجول نمولى دانہ سے كھل بوائے كا .

میخوم خون دل خود رابہ مستے می دہم ، تاکنم گستان بیشین نالاسستان یں اپنی روحانی توانانی بروسر ار رکھنے کے لئے اپنا خون دل بیت ہوں تاکہ حال ست کے دونے میں گستاخی ذکر باؤں۔

گفتہ مے کہ باشر آ دم ازعشقم زند ، درطلب سنرزانہ و در عاشقے مزانہ محالدین کا کہا ہواہے کہ وہ میرے عثق سے جی رہاہے یعشق کی طلب میں کیتا ہے اور عاشتی میں مردانہ وارہے ۔

[شررح

مزکورہ اشفاری، عاشق کا عقیق روپ ، مجوب کے وصل سے ہرائے کا اللہ میں موقع کے دس سے ہرائے کا اللہ میں معشوق کا تخت رمشق ہوتا ہے ، وصل یار کے بغیر عاشق کمبی آو کہ مجبی ماشہ بنا رہتا ہے۔ عاشق دومرول کے حالات میں مخل نہیں ہوتا ،

اس کی ملآقات مشکل ہے اور اس کے بغیر جین مجی توبے سوشکل ہے. زخم کے بغیر مرجانا سُولی سے بھی سخت ترین ہے۔

اى نوش آن عاش كوشق دار شاردا ، وصل دېجر آنجا بگنجد ما د كواغا كود و وال د كور انجا بگنجد ما د كور اغا كود و ما ده عاشق كتنا نوش نصيب سے جوعشق مجوب ميں نوش رہے ، مزل عشق مير و وال فراق ايك سائق جع منہيں ہو سكتے خواه يا ديو ياغير

مان فدا مارم کم آوردی فبرزان تندخو ، باز برسید ازرقیبان شحے انگار کو میں اس ہے انگار کو میں اس ہے دوس سے د

مذکورہ اشعاریں، عاشق دیا ہے بیاز ہوتا ہے۔ مرو ، گاب ، ہرن کوعمو گا عاشق دل بہلانے کے لئے موضوع سخن بنا لیتے ہیں ، اور محبوب ادصاف م محاسن مذکورہ اسٹیا کے ذرایے نظام کرتے ہیں ۔ عاشق مروقت موت اور زندگی سکے درمیان رہی ہے۔ ستیا عاشق وہی ہوتا ہے جو محبوب سکے ایک اشارے پرجان سے کھیل مبائے بیان مہواہے۔

نوس ،۔ جے اواکرنے کی تونیق کے لئے عامل روزانہ سات بار پڑھے۔

----- قطع ع<u>ا</u>

من کیم رسوی شہر دعاشق دولیا نٹ نیا آئٹنا باہر غیے دز خوکیٹن بیگانہ پی کیا ہوں رموا سے زیانہ اور عاشق و دلوانہ ، اپنے آپ سے بے خبراور ہڑئم سے واقت ۔ میری آبا کا بند کھول دیے آک زندگی خوشحال موجائے جب دل کی گانٹھ لگ جا تو بند قباک تک رہ سکتی ہے۔

تشريح

مذکورہ بالا امتعادیں، عاشق ہجر کی طویل گھڑ ایوں کا انتظار کرتے کرتے شکا بیت کرتا ہے۔ معشوق کو ہمت کر کے دھمکی مجبی دیتا ہے۔ قضی عضری سے روح نکل جانے کو عاشق ذراید وصل مجھتا ہے۔ عاشق معشوق سے غیبی مکالم میں کہتا ہے یا شہراب وصل بلاکر بے نیاز میں کہتا ہے یا شہراب وصل بلاکر بے نیاز کر دے ۔ اپنوں کو مالیوس رکھنا اچھا نہیں ہوتا بیان کیا گیا ہے۔

انوط دے عامل دکھ درد دور کرنے کے لئے سائت بار پڑھے۔

قطع علی ہے ۔

قطع علی ہے ۔

گردل غم پرورِ ماغم گساری داشتی به با با نوش بودی دوغم قراری داشتی اگر دل کی غم پروری کاآپ حذبه ر کھتے ہیں تواصاسس کیجئے .مصیبت اورغم میں خوش رہیں اور مرقرار رہیں .

یں خوش رہیں اور برفرار رہیں.

نام مجنون ورجبان مرکز نابودی بنچنین بند گرجبان بودی کہ چون من یادگاری دائی

مجنون کا نام دنیا میں اس طرح کہ بی شہرت حاصل ناکر تا اگر وہ میسسدی طرح
علامات رکھتا ہوتا .

گرای این دل منگین کشد جور دونی آگی نه کیای نزت شادی وغم درد و بلا تاکی که درے کریست دل کب کہ درے کا اورکب تک در دو وغم میں مبتلا رہے گا اورکب اسے نوشی نصیب ہوگی ۔

ور دو وغم میں مبتلا رہے گا اورکب اسے نوشی نصیب ہوگی ۔

شدم بریگا نداز نوشی و نگشت اوآشا بائ نه کند بریگانگی دپندیں بمن آن آسٹ تا کاک میں توابیخ آپ سے بھی بریگا نہ ہوگیا ہول اور اہمی کمک تو میرا محرم نه بنا میر بریگانگی میں توابیخ آپ کے برکب کمک سوار دہے گی اور تو میرا محرم کسبینے گا ۔

بمن قصد ہم چون در رہ فرادہ از برائ تو نه زماری در گذشت مٹ تی نیس ان ہوکی آند کی اور اندائ و نه اور اندائ کے ۔

میں ارادی طور بری داہ میں بڑا ہوا ہوں ۔ ہما لیے شوق کا پیا نہ لبر بز ہو جب آند کی کے۔

کست کمک ہماری طرف نہیں آئی گے۔

ولم طاقت ئی آرونو ہم انصاف بیش آور ﴿ از توجور وجفا چندین زمن مهرو وفا تاکی آپ کو انصاف سے میش آنا چاہیے میرا دل توب تاب ہو چکا ہے۔ تیری زیاد تی بروامثیت کرتے کرتے میں کب کے وفاکر تار ہوں گا۔

بردا ہے جان ازان گلزار اوئی وئی من آور ، کشیدن منت لبیا راز باوصب تاکی اسے روح نکل کر اس باغ کی خوکشبو تو ہی لا دسے بیں باوصب کا احسان لینے مرکب کے لیت رہوں گا۔

كثانيرتها مامن بياسام زعرفود بالكره درول مراباشدبازان بندقب تاكى

#### قطع عمري

بیوفایاری چنین آمائی جفاکاری کنی بند نیست قت آنکیک چندی وفاداری کنی است قت آنکیک چندی وفاداری کنی است است کے بیان ایک است کے بیان ایک کیا تیرے باس ایک کمی وفاداری کا وقت نہیں ہے۔ کمی وفاداری کا وقت نہیں ہے۔

با دجود مردہے دیگر کئے دائم چر ، میل دائم جانب زندان بازائے کئی مردی کے با دجرد میں اور کھے نہیں مجھے سکا کرآپ تواہ مخواہ قیدی مکلیت سے کیوں دلیے مار کھتے ہیں .

وقت آن آمدک دست بول زام نج ب خون شداد دست قول ما چند فونواری کمی الیا دقت آن چاکر آپ میرسے مغموم دل بر با تقر کھیں آپ کسی صد تک فونوای کا مظاہرہ کریں گئے جب کہ دل تو خون ہو جی اے۔

خاندل گرفروریز در یا دردی تست خسهل باشد برعارت کش تومرداری کنی اگریزی طاقات کی یا دول سے اُتر جائے تو آب کے لئے برمقام پر سردادی کرنا آمان بوسکتا ہے۔

شیون وزاری کمن محے دگرگان منگول ، جورافزون میکند برحیند توزاری کئی منگدل مجیسٹر اوں کے سامنے اسے می الدین گریہ ناری ذکر ، یہ بھیڑھیے تجھ ب اتنی می زیادتی کریں جتن آپ روئیں گئے . ہردوعالم دا ذیک برتومرامرسوختی : آفاب از آنش ن گرشرار سے دائتی دونوں جہانوں کو آپ کا سونے ہاری دونوں جہانوں کو آپ کا سونے ہاری آگ کی میں صاصل کر ہے۔

نبعة ميداشت بامن مع دربوزوگراز فه گردل بريان و شيم اشكبازی داشتی ميرب ماي و مشتی اور ميرب ماي و ميلند کارمشته جب ب که ده دل کی حب ان اور آنسو بها ذکر سکے .

یار محے گرکشودی و خرمیان مرومان نو ترک یاری خولیش کردی مرکه یاری ماتی است است است است است است است است است الله ایک الدین کا یار اگر بسندوں کی رونمائی کرفیے آو آو ابنا آپ مجمع مجھول جامعے اور ودستانے بھی ترک کر بیٹھے۔

تشريح

ذکورہ اشعاری، عاشق مبر داستقلال کی تونیق طلب کرتا ہے عِنْقِ تُقیق ایک پہنے ہے۔ ایک پہنے می راکھ کرسکتی ہے جُنِ اللہ کے سوائس کھے راکھ کرسکتی ہے جُنِ معنوق میں ایک تصویر مشمع محفل مقام عاشق سے بہت ہیں ہے جس کہ حقیق معنوق میر بانی کرویے وہ خود کر دونیا سے بے نیاز ہوجا آلہے۔ مودی معنوق میں بانی کرویے وہ خود کو دونیا سے بے نیاز ہوجا آلہے۔ مودید دکھ رکرنے کے لئے ساتھ مرتبر پڑھے۔

چونتو نتوان کر بیجون گل عدا کرنے زفار ، محے دل انگار توان خس راودی کا تھکے حب بیجے محیول سے کا ش کرنا مکن نہیں۔ اسے کا ش کر می الدین کا دل میں مہول کے ساتھ والا کا نثا ہی بن جاتا۔

وتاريح

مذکورہ اشعاری وصل محبوب کی آخری کوسٹش کا اظہار ، فنا فی الذات کی منزل عاشق کا اظہار ، فنا فی الذات کی منزل عاشق دیدار معشوق کا دائی مرایش ہوتا ہے ۔ وصل مجبوب کے لئے توقع ۔ فوٹ ،۔ وصل محرد وطلب کرنے کے لئے عاش مائٹ بار پڑھے۔

قطعرع في

تا حال من جمیدانی و می دانی ، فه چوخود را دور سکر دی تفافل بیش ازین تا کی معدم میدانی و محد مند در رکھا مجمعدم مندم کری دانی . فراسیند آب کو مجمد مند در رکھا مجدا ہے در رکھا میدا ہے در کھا کہ ایک جائے گئے ۔

بطرن گھتان مکرہ درآڈ قدر کی ایک ، کشیدن موسر میڈین ببل بیش ادین آلی کسی طرف سے باغ میں آن کر میول کی ساکھ توڑ دو۔ کیونکہ اس سے زیادہ ببل کردو برداشت نہیں کرسکتی۔

اگرسل عزا داری بیاد قسل محکن ، بکاراین چنین نیکو ماکل بین ادین ماک اگر ماتم کرنے کا خیال ہے تو بہلے می الدین کوفتل کرنے۔ کیو کئ نیکی پوچھ لوچ کر

# وشرق

مذکورہ استعاری عائق کو دصل کی طرف آوج دلا آئے۔ عاشق سے بے رہی در اصل ہزیادتی ہوتی ہے۔ معشوق میں معشوق کو اپنی قید میں رکھ کر خوص رہتا ہے عاشق اظہار بے لبی کر کے معشوق کو متوج کرنے کی کوشش کرتا ہے بعشوق بی عاشق کے لغیر بے چین ہوجا تا ہے۔ عوام منز لوششق سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ فوص ہے بادشاہ کو مہر بان کرنے کے لئے عامل مرائے بار پڑھے۔

این کرسر برتن بودبر دار اودی کاشکے : دین بدن فاشاک را م یا رابودی کاشکے یہ سر جوجم پر سلامت ہے کاسٹ یاسولی پر جیڑھ جا آ.اور یوجم دجان یارکی گردراه بن حاتی .

تاصباخاکم نردی از سرکوئ حبیب فی کن خشتی ازان دیوار اودی کاشکے اسے حج کی ہوا میری خاک میں کیوں نہیں سے جاتی برک میں میری خاک دیار کی دیوار میں این بن کر نصب ہوجاتی ۔
کی دیوار میں این بن کر نصب ہوجاتی ۔

چونتون گاہی مکنی پرسٹ مربین تواش بد وایا چون ول تنم بیار اوری کا شکے کا شکر اس مربین کی مربین بن کر کا شکے کا شکر اوری کا شکری مربین کی مربین بن کر اس و اللی مربین بن کر پر وائی مربین بن کر پر وائی مربین بن کر پر وائی و بیا و اللی مربین بن کر پر وائی و

لبكه بدادتوافزون مفتورگون خلق ، جورا مثال توجم چون مارلودى كاشك مخلوق كهى ب كريرى زيادتى حدسه كزرگى ب. اسه كاسش تيرى زيادتى يارى يى برل حاتى .



بېيىك چاتى.

تشريح

رک مذکورہ انتعاری، عاشق دراصل اپنے آپ کومعشوق کے ذمر سگا دینا جاہرا

(بفضل في سال

ا فتت م ترجمه دلوالني غوست اعظم رفني الدُعن، جروز بير مورخ ٢٠ الكست سم 194 م ويقد المدس الكرون



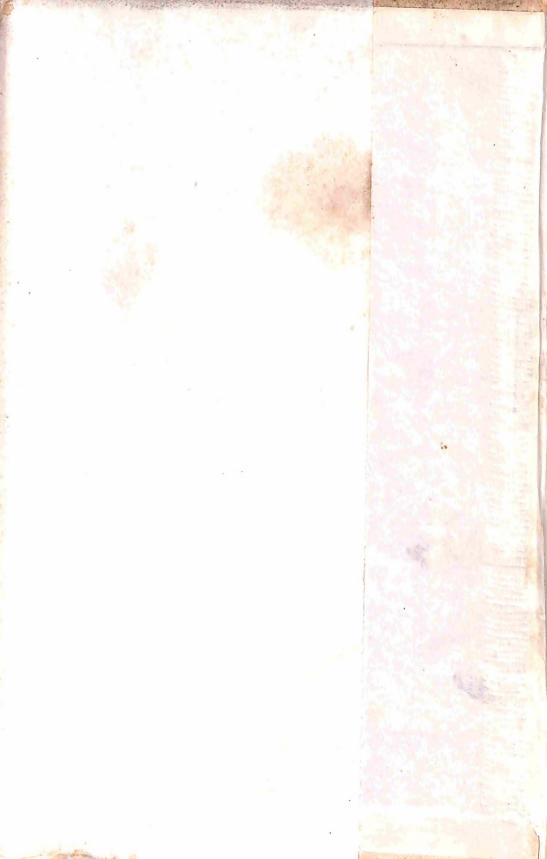



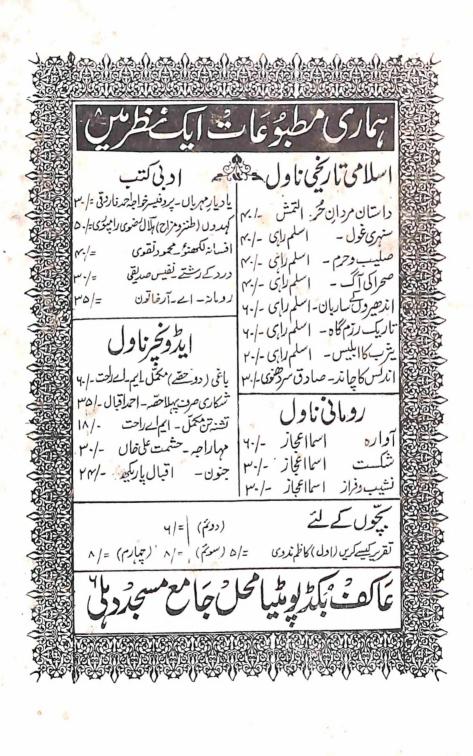